# الماراها المارها ال







### إسلام اورجدت ببندى

محمّد تقتى تحثاني



طبع جديد .... رجب المرجب ١٣٢٣ ه

باهتمام ..... محمد قاسم گلگتی ناشر ..... مکتبه دارالعلوم کراچی بیما

## ﴿ ملنے کے پتے ﴾

مکتبه دارالعلوم کراچی به افون نمبر ۱۰ ۱۳۳۰ م۵۰ می می ادارة المعارف احاطه دارالعلوم کراچی دارالاشاعت اردو بازار کراچی دارالاشاعت اردو بازار کراچی اداره اسلامیات موجن چوک اردو بازار کراچی بیت الکتب گلشن اقبال کراچی اداره اسلامیات ۱۹۰۰ نارگی لاجور داره اسلامیات ۱۹۰۰ نارگی لاجور

## فهرست مضامين

÷ →

| مغ          |         |                              |
|-------------|---------|------------------------------|
| 4           |         | اسلام اور جدت پسندي          |
| <b>1</b> 11 |         | اسلام اور صنعتی انقلاب       |
| 74          |         | وقت کے تقاضے                 |
| <b>1</b> 9  | · ·     | للمحقيق ياتحريف              |
| 14          |         | اسلام کی نتی تعبیر           |
| 64          |         | علماءاور بإيائيت             |
| 79          |         | سأئنس اور اسلام              |
| 4           |         | و حوزونے والاستاروں کی گزرگا |
| ۸۳          |         | اسلام اور تسخير كائنات       |
| <b>A9</b>   |         | الجنتاو                      |
| 94          |         | اقدای اور د فاعی جماد        |
| . 111       |         | اساسيات اسلام برتبعره        |
| 110         | (تبعره) | اسلامی ریاست کامالیاتی نظام  |
| Iri         |         | ماریخ ارض القرآن             |
|             |         |                              |

|       | 7   | .,               | 4    |          |         |     |
|-------|-----|------------------|------|----------|---------|-----|
|       | 9   | 4                |      | 4.1      |         |     |
|       |     | •                |      |          | 191 - 4 |     |
|       | -   |                  |      |          |         |     |
|       | -   |                  |      | 4.2      | *       |     |
|       |     |                  |      |          | 1       |     |
| 4     |     |                  |      |          | Y       |     |
|       |     |                  |      |          |         |     |
| 1     | -   |                  | •    |          |         | , i |
| *     |     | ite <sup>8</sup> | ^    |          |         |     |
|       |     |                  |      |          |         |     |
|       |     |                  |      | * 4+*    | *       |     |
|       |     |                  |      |          | ,       |     |
|       |     | + 100 .          |      | 10.79 40 |         |     |
| ,     |     |                  | 4    | *        |         |     |
|       |     |                  |      | ,        |         |     |
| ***   |     | × No.            |      | 74       | 1.      |     |
| 2 3.3 |     |                  |      |          |         |     |
|       |     |                  |      |          |         |     |
|       |     |                  |      | 4.       |         |     |
|       |     |                  | ** * | 4 - 3 -  |         |     |
|       |     |                  |      |          |         |     |
|       |     |                  | •    | *        |         |     |
|       |     |                  | 4.3  | j.       |         |     |
| *     | 4   | a v              |      | 0.0      |         |     |
|       |     |                  | *    |          | * *     |     |
|       |     |                  | Ť.   |          |         |     |
|       | Ψ   | *.               | =4   |          |         |     |
|       |     |                  |      |          |         |     |
|       | •   |                  |      |          |         |     |
| -1-   |     |                  | 12.0 |          |         |     |
|       |     |                  | ÷    |          | 1.1-    |     |
|       |     |                  |      | 12       |         |     |
|       | -9- | -ÿ-              |      | - 1      | 1       |     |
| - 1 - | 4   |                  | Y    |          | 4       |     |
|       | 1.0 |                  |      |          |         |     |
|       |     |                  |      |          |         |     |
|       |     | 1                |      |          |         |     |
|       |     | •                | † ÷  |          |         |     |
|       |     | 2                | *    | 100      | . 3     |     |
| ± 4   |     |                  |      |          |         |     |
|       | *   |                  |      |          |         |     |

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم الجمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

#### حرف آغاز

عصر حاضر میں اسلام کے عملی نفاذ اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نت نے پیدا ہونے والے مسائل کے اسلامی حل کے موضوع پر میں پچھلے تئیس سال سے اپنی بساط کے مطابق پجھ لکھتار ہا ہوں ، اور ان میں سے بیشتر مضامین ماہنامہ "ابلاغ" میں شائع ہور ہے ہیں۔ آج سے پندرہ سال پسلے اس تشم کے مضامین کا ایک مجموعہ "عصر حاضر میں اسلام کیسے نافذ ہو" کے نام سے شائع ہو چکا ہے جو تقریباً ساڑھے سات سو صفحات پر مشتمل تھا۔

اس کتاب کی اشاعت کے بعد بھی احقر کوائی موضوع کے دو سرے گوشوں پر بہت سے مضامین لکھنے کا اتفاق ہوا، اور احباب کی طرف سے بیہ خواہش سامنے آئی کہ ان نئے مضامین کو بھی اس کتاب میں شامل کر لیاجائے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اگر اس کتاب میں ان مضامین کا اضافہ کیاجائے تو وہ بہت ضخیم کتاب ہو جائے گی، اور ایک تو ضخامت کی وجہ سے اس سے استفادہ مشکل ہو جائے گا۔ دو سرے بہمضامین سیاست، قانون، معیشت، تعلیم، معاشرت اور انفرادی اصلاح وغیرہ کے مختلف ابواب پر منقسم ہیں۔ اور انٹی ضخیم کتاب کا حصہ بننے کا ایک نقصان بیہ ہوگا کہ اگر کوئی صاحب ان میں سے صرف کسی ایک موضوع کے مضامین سے دلچہی رکھتے ہوں توانمیں بیہ پوری ضخیم کتاب لینی پڑے گی جس کے بہت سے ابواب شایدان کے لئے مفید مطلب نہ ہوں۔

اس بناپر میں نے مناسب سمجھا کہ اب ان مضامین کوایک کتاب میں جمع کرنے کے بجائے ہر موضوع پر الگ الگ مجدوع تیار کرنا ذیادہ مناسب ہو گا۔ چنانچہ احقر نے مندرجہ ذیل مختلف عنوانات قائم کرکے ہر عنوان پر ایک مجموعہ مضامین کتابی شکل میں ترتیب دیا ہے: ۔ (۱) نفاذ شریعت اور اس کے مسائل (۲) اسلام اور سیاست حاضرہ (۳) اسلام اور جدت پیندی (۳) ہماراتعلیمی نظام (۵) فرد کی اصلاح (۲) سیرت طیب (2) اصلاح معاشرہ (۸) ہمارا معاشی نظام (۹) مسلمان اور عالی مناشرہ (۱۶) میں تنام (۱۹) مسلمان اور

ان نومجوعوں میں ہے اس وقت ایک مجموعہ "اسلام اور جدت بیندی" پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہے دعاہے کہ وہ اس کو مسلمانوں کے لئے مفیدینائیں، اور بیا حقرکے لئے ذخیرہ آخرت بلبت ہو۔ اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ اس کو مسلمانوں کے لئے مفیدینائیں، اور بیا حقر کے لئے ذخیرہ آخرت بلبت ہو۔ آجین

محر تقی عثانی ۱۴/ذی الحجه ۱۴ اه

|      | •      |         | :     |       |         | 4     |     |
|------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|-----|
|      |        |         |       | 1.1.1 |         |       | 141 |
| 4    |        |         |       |       |         |       |     |
|      |        |         |       |       | 3- 1    |       |     |
| 1    |        |         |       | ۹ -   |         |       |     |
|      |        | *       |       |       |         |       |     |
|      | ·      | i i     |       |       | . 4 617 | - 1   |     |
| lil. | ~      | Δ.      |       |       |         | 37    |     |
|      |        |         |       |       |         |       |     |
|      | j.     |         | •     |       |         | ***   |     |
|      |        |         |       |       |         | - 5   |     |
|      |        |         | 70    |       |         |       |     |
| 4    | *      | •       |       |       |         |       |     |
|      |        |         |       |       |         |       |     |
|      |        |         |       |       | 4       |       |     |
| 2    |        | - A A-  | 12.4  | 10    | 2.3     | ÷ 5   |     |
| -1   | in the |         |       | Ŷ.,   | 4       |       |     |
|      |        | 9       |       |       | · ·     | te.   |     |
| 1.   |        |         | · ·   | 2     |         |       |     |
|      |        | P.      | 4     | ***   |         |       |     |
|      | 14.    | - 1     | - 4   | 2.6   | £ = 12, | 47.4  |     |
|      | ž.     |         | **    |       |         |       |     |
|      |        |         | *     |       | 94      | *     |     |
|      | 4 92   |         | • .   |       |         | ) i   |     |
|      |        |         |       |       |         |       |     |
|      | Ŧ.     |         |       | 6)    | · y ·   | - 1 - |     |
| 1    | v. *-  |         | 1 2 3 |       | )       |       |     |
|      | v      |         |       |       | 4 T     |       |     |
|      |        |         |       |       |         | P     |     |
|      |        |         |       |       | 5- 5    |       |     |
|      |        |         |       |       |         |       |     |
|      |        | a.      |       |       |         |       |     |
|      |        |         |       |       |         |       |     |
|      | 1      |         | •     | *     |         |       |     |
|      |        |         |       |       |         | 4.74  |     |
| ÷    |        | 1 1 2 1 |       | 2 *   |         |       |     |
|      |        |         |       |       |         |       |     |
|      |        |         |       |       |         |       |     |

# اسلام اور جدت پیندی

"جدت پندی" بذات خود ایک مستحن جذبہ اور انسان کی آیک فطری خواہش ہے، آگر سے جذبہ نہ ہوتا تو انسان پھر کے زمانے سے ایٹم کے دور تک نہ پنچتا، اونٹوں اور بیل گاڑیوں سے طیاروں اور خلائی جمازوں تک رسائی حاصل نہ کرتا، موم کی شمعوں اور مٹی کے چراغوں سے بجلی کے تقوں اور سرچ لائٹوں تک ترتی نہ کر سکتا۔ انسان کی بیہ ساری مادی ترقیاں اور سائٹفک فتوحات جنموں نے آیک طرف چاند تاروں پر کمندیں ڈال رکھی ہیں تو دوسری طرف سمندر کی یہ میں اپنے ڈول پنچائے ہوئے ہیں، آگر دیکھا جائے تو انسان کے اس جذبہ کی رہین منت ہیں کہ وہ "جدت پند" اور "خوب سے خوب تر" کا حریص ہے۔

چنانچہ اسلام نے جو ایک فطری دین ہے، کسی "جدت" پر بحیثیت "جدت" کے کوئی یا بندی عاکد نہیں کی، بسااو قات اسے مستحسن قرار دیا ہے اور اس کی ہمت افزائی کی ہے۔

فاص طور سے صنعت و حرفت اور فنون جنگ وغیرہ کے بارے میں نئے نئے طریقوں کا استعال انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے البت ہے غروہ احراب کے موقع پر جب قبائل عرب نے اکشے ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا تو ان کے دفاع کے لئے حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے ایک نئی تدبیر بنائی جس پر عرب میں اس سے پہلے عمل نہیں ہوا تھا اور وہ تدبیریہ تھی کہ شرکے اطراف میں ایک محمری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ آپ نے اس قدبیر کو پند فرما کر اس پر عمل کیا۔ اور خود بھی خندق کی کھدائی میں شریک رہے (البدایہ تا بیار)

ان بی حضرت سلمان فاری کے مشورے سے غروہ طائف کے موقع پر آپ نے دو نے اللہ سلمان فاری کے مشورے سے غروہ طائف کے موقع پر آپ نے دو نے اللہ معرت اللہ مربا اللہ مربان کے خود اللہ میں ایک منجنیق تھی، جے اس زمانے کی توپ کمنا سلمان کے خود اپنے ہاتھ سے بنائے تھے ان میں ایک منجنیق تھی، جے اس زمانے کی توپ کمنا

چاہے، اور دو دبابے تھے جنمیں اس دور کے ٹیک کما جا سکتا ہے۔ (البدایہ و النمایہ س

پھراس پر بس نہیں، بلکہ حافظ ابن کیر " نے نقل کیا ہے کہ آپ نے دو صحابیوں حضرت مروہ بن مسعود " اور حضرت غیلان بن سلمہ " کو باقاعدہ شام کے شر جرش بیجیجا، آکہ وہ وہاں سے دباہے، منجنیق اور حضور کی صنعت سکھ کر آئیں، جرش شام کامشہور صنعتی شرقا، اور صنبور، وباہ بن کی طرح کا ایک آلہ تھا جے اہل روم جنگوں میں استعال کرتے ہتے، چنانچہ یہ دونوں معانی غروہ حنین اور غروہ طائف میں اس لئے شریک نہ ہو سکے کہ وہ ان د نوں شام میں بی صنعت سکھ رہے تھے۔

(طبقات ابن سعدج ٢ ص ٢٢١، البرخ طبری ج٢ ص ٣٥٣ ، البدایه و النهایه ج ٢٠ ص ٣٥٥)

حافظ ابن جریر " نقل کرتے ہیں کہ زراعت کی ترقی کے لئے آپ نے ائل مدینہ کو زیادہ سے

زیادہ کاشت کرنے کا تھم دیا، اور پیداوار بوهائے کے لئے یہ تدبیر بتائی کہ تھیں اونوں
کی کھویڑیاں استعال کیا کریں۔

( عنوانعال ج ٢ ص ٢١٩ انواع الكسي)

ایک حدیث میں ہے کہ تجارت کی ترقی کے لئے آپ نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ کپڑے کی تجارت کرو، کیوں کہ کپڑے کی تجارت کرو، کیوں کہ کپڑے کا تاجریہ جاہتا ہے کہ لوگ خوشحال اور فارغ البال رہیں۔ (کنز العال ج۲م میں 199، بیوع، انواع انکسب)

نیز آپ نے متعدد لوگوں کو تحارت کے لئے عمان اور معرجانے پر آ مادہ فرمایا۔ ( کنز العمال ج۲ م سے ۱۹۷)

زراعت اورمعدنیات سے فائدہ افھانے کے لئے آپ نے ارشاد فرایا

اطلبوا الرزق في خبايا الا وض

لینی زمین کی پوشیدہ نعتوں میں رزق الماش کرو (کنزالعال ج۲ ص ١٩٥)
عرب کے لوگ بحری بیڑے سے نا آشنا تھے، لیکن آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مسرت کے ساتھ پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جماد کے لئے سمندری موجوں پر اس طرح سفر کریں گے جیسے تخت نشین بادشاہ ۔ (صیح بخاری کتاب الجماد) اور پھر مسلمانوں کی پہلی بحریہ کے بیٹے فضائل بیان فرمائے، چنانچہ حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے عمد خلافت میں پہلا بحری بیڑا تیا کیا، اور اس سے نے حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے عمد خلافت میں پہلا بحری بیڑا تیا کیا، اور اس سے

مسلمانوں کی تک و تاز قبرص، روڈس، کریٹ اور صفلیہ تک پہنچ گئی۔ یہاں تک پورا بحیرہ روم ان کے لئے مسخر ہو گیا جس کی طرف اقبال مرحوم نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے کہ ۔

> تھا یہاں ہنگامہ ان محرا نشینوں کا مجمی بحربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا مجمی

حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عند نے ۸ مع میں لئم اور جذام کے خلاف جنگ ذات السلاسل کے دوران پہلی بار بلیک آؤٹ کا طریقہ اختیار فرہایا اور اپنی فوج کو عظم دیا کہ لفکر گاہ میں تمین روز تک رات کے وقت کسی طرح کی روشنی نہ کریں اور نہ آگ جلائیں جب لفکر مدینہ طیبہ پنچا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ اس عمل کی وجہ دریافت فرائی حضرت عمرو بن العاص فی جواب دیا کہ یارسول اللہ! میرے لفکر کی تعداد وشمن کے مقابلہ میں کم تقی، اس لئے میں نے رات کو روشنی کرنے سے منع کیا کہ مبادا وشمن و شمن کی قلد تعداد کا اندازا لگا کر شیر نہ ہو جائے "رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی ان کی قلت تعداد کا اندازا لگا کر شیر نہ ہو جائے "رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی تذہیر کو پند فرما کر اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا (جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۷)

غرض بیہ عمد رسالت کی چند متفرق مثالیں تھیں جو سرسری طور سے یاد آئٹیں، مقعد بیہ تفاکہ اسلام نے کسی جدید اقدام پر جدید ہونے کی حیثیت سے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ صبح مقاصد کے لئے صبح حدود میں رہ کر جدت پیندی کی ہمت افزائی کی ہے۔

لکین یہ بھی اپی جگہ حقیقت ہے کہ جس طرح جدت پیندی نے انسان کو مادی ترقی کے بام عروج تک پنچایا ہے، اسے نئی نئی ایجادات عطاکی ہیں، اور راحت و آسائش کے بہتر طریقے مہیا کئے ہیں اسی طرح اس نے انسان کو بہت سے نفسانی امراض میں بھی مبتلاکیا ہے اور بہت سے نباہ کن نقصانات بھی پنچائے ہیں۔ اسی جدت پندی کی بدولت انسان کی تاریخ فرعونوں اور شدادوں سے بھری ہوئی ہے جنہیں طاقت و اقتدار کی کسی حد پر قرار نصیب نہیں ہوا، بلکہ وہ اقتدار کے شوق میں حکومت اور بادشانی سے گزر کر خدائی کے دعویدار بن بیٹے، اسی جدت پندی نے خطہ زمین کا اقتدار چاہتی تھی، اسی جدت پندی نے خطہ زمین کا اقتدار چاہتی تھی، اسی جدت پندی نے ناکو سند جواز دے رکھی ہے، بلکہ اب تو پرطانیہ کے وارالعوام سے تالیوں باہمی رضا مندی سے ڈناکو سند جواز دے رکھی ہے، بلکہ اب تو پرطانیہ کے وارالعوام سے تالیوں باہمی رضا مندی سے ڈناکو سند جواز دے رکھی ہے، بلکہ اب تو پرطانیہ کے وارالعوام سے تالیوں باہمی رضا مندی سے ڈناکو سند جواز دے رکھی ہے، بلکہ اب تو پرطانیہ کے وارالعوام سے تالیوں باہمی رضا مندی سے ڈناکو سند جواز دے رکھی ہے، بلکہ اب تو پرطانیہ کے وارالعوام سے تالیوں باہمی رضا مندی سے ڈناکو سند جواز دے رکھی ہے، بلکہ اب تو پرطانیہ کے وارالعوام سے تالیوں باہمی رضا مندی سے ڈناکو سند جواز دے رکھی ہے، بلکہ اب تو پرطانیہ کے وارالعوام سے تالیوں باہمی رضا مندی سے ڈناکو سند جواز دے رکھی ہے، بلکہ اب تو پرطانیہ کے وارالعوام سے تالیوں

کی گونج میں ہم جنس پرستی کے جواز کا بل بھی منظور کرالیا ہے، یمی جدت پیندی ہے جس کے مائے میں مغربی عورتیں اسقاط جمل کے جواز کا مطالبہ کرنے کے لئے برسر عام بینر اٹھائے پھر رہی ہیں، اور یکی جدت پیندی ہے جسے بطور ولیل استعال کر کے محرم حورتوں سے شادی رچانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ "جرت پندی" ایک دودھاری ملوار ہے جھ انسانیت کو فائدہ پنچانے کے کام بھی آسکتی ہے، اور اس کا کام تمام بھی کر سکتی ہے لنذا آیک جدید چیزنہ محض نئی ہونے کی بناء پر قابل قرو ید، یمال تک تو بات ماف ہونے کی بناء پر قابل قرو ید، یمال تک تو بات ماف ہے لیکن آگے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ کیا معیار ہے جس کی چھیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ فال جدت مفید اور قابل قبول ہے اور فلاح معز اور نا قابل قبول ؟

اس معیلر کے لغین کے لئے ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کام خالص عتقل کے حوالے کیا جائے، چنانچہ سیکولر معاشروں ہیں یہ فیملہ عقل ہی کے پاس ہوتا ہے لیکن اس میں دشواری یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے "جدت پندی" کے نام پر انسانیت سے اضافاق و شرافت کے ملاے اوصاف لوث کر اسے حیوانیت اور در ندگی کے راستے پر ڈالا وہ سب عقل و دائش کے دعویدار شے اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے عقل خالص کو اپنا رہیتما نہ بنایا ہو۔ وجہ یہ وی الی کی رہنمائی سے آزاد ہونے کے بعد "عقل خالص کو اپنا رہیتما نہ بنایا ہو۔ وجہ کی سی ہوتی ہے جسے کہ وی الی کی رہنمائی سے آزاد ہونے کے بعد "عقل" کی مثال ایک ایسے ہرجائی محبوب کی سی ہوتی ہے جسے متفاد فتم کے عناصر بیک وقت اپنا بیجتے ہیں، اور در حقیقت وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسی "عقل" میں ہر برے سے برے نظریے اور برے سے برے عمل کی بھی مثالہ اور خوبصورت توجیمات مل جاتی ہیں، مثلاً ہیرو شیما اور ناگا سکتی کا نام من کر انسانیت کی پیشائی آج بھی عرق عرق عرق ہو جاتی ہے لیکن انسائیکو پیڈیا برنائیکا جیسی علمی اور عالمی انسائیکو پیڈیا برنائیکا جیسی علمی اور عالمی کتاب میں ان تباہ کاریوں کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے جو ایٹم بم کی بدولت ہیروشیما اور ناگا ساگی کین ایہ وشیم، لین بیا ہوئیں، لیکن ایٹم بم کے تعارف میں یہ جملہ سب سے پہلے لکھا ہے کہ ا

"Former Prime Mnister Winston churchill estimated that by shortening the war The atomic bom'b had saved the lives of 1000,000 u. s soldiers 250,000 Birtish Soldiers" (برٹائیکاج ۲ ص ۱۹۲۷ اے مطبوعہ ۱۹۵۰ء مقالہ: ایٹم بم)

لینی "سابق وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے اندازہ لگایا ہے کہ ایٹم بم نے جنگ کو مخضر کر کے وس لاکھ امریکی سیابیوں اور ڈھائی لاکھ برطانیوی سیابیوں کی جانیں بچائی ہیں۔" اندازہ لگائیے کہ اس فتم کی منطق کی روشن میں کون ساظلم وستم اور کون سی سفاکی ایسی ہے جسے عقل کے خلاف کما جا سکے؟

اس طرح کی عقلی توجیهات کی بهت سی مثالیل چیش کی جا سکتی جین یمان بین شرم و حیا سے مغذرت کے ساتھ ایک مثال اور پیش کروں گا، جس کی روشیٰ بین عقل خالص کی صحیح بوزیش ایک مغذرت کے ساتھ ایک مثال اور پیش کروں گا، جس کی روشیٰ بین عقل خالص کی صحیح بوزیش ایک قرقه "باطنیه" کے نام سے گزرا ہے، اس کا ایک مشہور لیڈر عبید الله النفیروانی اپنے ایک مکتوب بین لکھتا ہے:

«و ما العجب من شقى كالعجب من رجل بدعى العقل ثم يكون له اخت او بنت حسناء ، وليست له زوجة في حسنها فيحرمها على نفسه و ينكحها من اجنبي ولو عقل الجاهل لعلم انه احق باخته و بنته من الاجنبي وما وجه ذالك الا أن صاحبهم حرم عليها الطيبات الخ»

(الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص ٢٩٧ طبع مصر)

یعنی "اس سے زیادہ تجب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مخص عقل کا دعویدار ہونے کے باوجود ایس حماقتیں کرتا ہے کہ اس کے پاس نمایت خوبصورت بہن یا بیٹی موجود ہوتی ہے اور خود اسکی بیوی اتنی حسین نہیں ہوتی گر وہ اس خوبصورت بہن یا بیٹی کو اپنے اوپر حرام قرار دے خود اسکی بیوی اتنی حسین نہیں ہوتی گر وہ اس خوبصورت بہن یا بیٹی کو اپنے اوپر حرام قرار دے کر اسے کسی اجنبی سے بیاہ دیتا ہے۔ حالال کہ ان جابلوں کو اگر عقل ہوتی تو وہ یہ سمجھتے کہ ایک اجنبی شخص کے مقابلے میں اپنی بین اور بیٹی کے وہ خود زیادہ حق دار ہیں۔ اس بے عقلی کی وجہ دراصل صرف یہ ہے کہ ان کے آتا نے ان پر عمرہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ "

اس گھناؤنی عبارت کی شاعت و خبات پر جتنی چاہے احت بھیجے رہے۔ لین ول پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کہ جو عقل وحی اللی کی رہنمائی سے آزاد ہو، اس کے پاس اس ولیل کا کوئی خالص عقلی جواب ہے؟ حقیقت سے کہ ایک آزاد اور لبرل عقل کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، چنانچہ صدیوں کے بعد عبید اللہ قیروانی کا بیہ خواب اب شرمندہ تجیر ہو رہا ہے، جواب نہیں ہے، چنانچہ صدیوں کے بعد عبید اللہ قیروانی کا بیہ خواب اب شرمندہ تجیر ہو رہا ہے، اور بعض مغربی ممالک میں بین سے شادی کرنے کی آوازیں اٹھنے گئی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ "جدت پی سے اور جن اگر اچھے برے کا فیصلہ خالص عقل پر چھوڑا جائے تو ایک طرف اس سے زندگی کی کوئی قدر صحیح سالم نہیں رہتی، اور دوسری طسرف چوں کہ ہر ہخض کی عقل دوسرے سے مختلف ہے اس لئے انسان متضاد آراء اور نظریات کی ایسی بھول بحبیو ں میں پھنس جاتا ہے جس سے نگلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ بیے ہے کہ جو عقل ومی اللی کی رہنمائی سے آزاد ہو، انسان اسے آزاد عقل سمجھتا ہے لیکن در حقیقت وہ اس کی بہمی خواہشات اور نفسانی اغراض کی غلام بن جاتی ہے جو عقل کی غلامی کی بدترین شکل ہے، اس لئے خواہشات اور نفسانی اغراض کی غلام بن جاتی ہے جو عقل کی غلامی کی بدترین شکل ہے، اس لئے براے خواہشات اور نفسانی اغراض کی غلام بن جاتی ہے جو عقل کی غلامی کی بدترین شکل ہے، اس لئے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ

میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: ولوا تبع الحق اهواء هم لفسدت السد وات والارض و من فیہت اور اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کا آبع ہو جائے تو آسان و زمین اور اس کی مخلوقات میں سخت بگاڑ پیدا ہو جائے۔

فلفہ قانون کی بحث میں فلاسفہ کے آیک گروہ کا تذکرہ آتا ہے جن کے نظریہ اخلاق کو (Cognitvist Theory) کما جاتا ہے، مشہور ماہر قانون ڈاکٹر فراکڈ میین نے اس نظریہ کا خلاصہ اپنی کتاب (Legal Theory) میں اس طرح بیان کیا ہے۔

"Reason is and ought only to be the slave of the passions and can never pretend to any other office tham to serve and obey them" (P.36)

یعنی عقل صرف انسانی جذبات و خوابشات کی غلام ہے، اور اس کو ات بی کا غلام ہوتا بھی چاہئے، عقل کا اس کے سواکوئی کام ہو بی نہیں سکتا کہ وہ ان جذبیات کی بندگی اور ان کی اطاعت کرے"
اطاعت کرے"
اس نظریہ سے حاصل ہونے والا جمیجہ ڈاکٹر فراکڈ مین کے الفاظ میں ہے ہے:

<sup>&</sup>quot;Every thing else but also words like 'good' 'bad'

'ought' 'worthy' are purely emotive. and there cannot be such a thing as ethical or moral science' (p.p 36,37

"اس کے سوا ہر چیزیماں تک کہ اچھے برے کے تصورات اور یہ الفاظ کہ فلال کام ہوتا چاہئے اور "فلال کام ہوتا چاہئے اور "فلال کام ہونے کے لائق ہے "کلی طور پر جذباتی باتیں ہیں اور دنیا میں علم اخلاق نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ "

یہ نظریہ فاسفہ قانون کی بنیاو بننے کے لئے خواہ کتنا غلط اور برا ہو، لیکن آیک سیکولر عقلیت کی بڑی تجی اور حقیقت پندانہ تغییر ہے، واقعہ ہی ہے کہ سیکولر عقل کی پیروی کا لازمی متیجہ اس کے سوا ہو ہی نہیں سکنا کہ دنیا میں اخلاق نام کی کی چیز کا وجود باقی نہ رہے، اور انسان کے قول و فعل پر اس کے نفسانی جذبات کے سوا کسی چیز کی حکرانی قائم نہ ہو۔سیکولر عقلیت اور "افلاق" در حقیقت جمع ہو بی نہیں سکتے، کیوں کہ "جدت پندی" کی رو میں ایک مرطہ ایسا آ جاتا ہے جب انسان کا ضمیر ایک عمل کو برا سمجھتا ہے، لیکن وہ اسے افقیار کرنے پر اس لئے مجبور ہوتا ہے کہ "جدب انسان کا ضمیر ایک عمل کو برا سمجھتا ہے، لیکن وہ اسے اور کرنے کی کوئی ولیل مجبور ہوتا ہے کہ "جدب انسان کا خیرت ای عبر نتاک ہے بی سے دو چار ہیں۔ "ہم جنس پرسی" کا جو قانون چند سال پہلے برطانوی پارلیمینٹ نے متفور کیا ہے، برطانیہ کے مقرین کی ایک بری کا جو قانون چند سال پہلے برطانوی پارلیمینٹ نے متفور کیا ہے، برطانیہ کے مقرین کی ایک بری تعمداد اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن اسے تسلیم کرنے پر اس لئے مجبور تھی کہ خالص عقلی تعداد اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن اسے تسلیم کرنے پر اس لئے مجبور تھی کہ خالص عقلی "جدات پندی "کے جمہور تھی کہ خالص عقلی "جدات پندی "کے جمہور تھی کہ خالص عقلی تعداد اسے اوکی چارہ نہیں رہتا۔ وولینیٹ کی بیش جو اس مسلہ پر غور کرنے کے لئے بیٹھی تھی اس کے یہ الفاظ کتنے عبرت خیز ہیں کہ:

"Unless a deliberate attempt is made by society acting throug the agency of the law to equate this fear of crime with that of sin, there must remain a realm of private morality and immorality which in brief and crude terms, not the laws business. (The legal Theory) "جب تک قانون کے زیر اثر چلنے والی سوسائٹی کی طرف سے اس بات کی سوچی سمجی کوشش نہیں کی جاتی کہ جرم کا خوف گناہ کے برابر ہو جائے اس وقت تک پرائیویٹ اخلاق اور بد اخلاق کے برابر ہو جائے اس وقت تک پرائیویٹ اخلاق اور بد اخلاق کے دائرہ بد اخلاق کے دائرہ کا حکمرانی بر قرار رہے گی، جو مختر گر کمرے لفظوں میں قانون کے دائرہ کار سے باہر ہے "۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر "اجھے برے" کا تمام تر فیملہ "فالص عقل" کے حوالے کیا جائے تو انسان کے پاس کوئی ایسا معیار باتی ہی نہیں رہتا جسکی بنیاد پر وہ کسی سے رواج کو روک سکے، بلکہ ہر قیمی سے قیمی اخلاقی قدر بھی "جدت پندی" کے سیالب بیس بسہ جاتی ہے۔
اُج مفکرین قانون کو اس بات پر سخت تشویش ہے کہ "جدت پندی" کی عام روش کی موجودگی میں وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے کم از کم پچھے اعلی انساتی ا وصاف محفوظ اور ناقائل تغیر رہ سکیں۔ چنانچہ ایک امر کی جج جسٹس کارڈوزو (Carduzo) کھے ہیں۔
" آج قانون کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا فلفہ قانون مرتب کیا جائے جو ثبات اور تغیر کے متضاو اور متحارب نقاضوں کے درمیان کوئی موافقت پیدا کر سکے۔ "

(The Grow th of the Law)

لین حقیقت یہ ہے کہ یہ کام کمی حقلی فلفے کے بس کا نہیں ہے، یہ ساری خرابی پیدا یہاں سے ہوئی ہے کہ وحی الی کا کام عقل کے سر ڈال کر اس پر وہ بوجھ الا دویا گیا ہے جس کی وہ متحمل نہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی قانون کے بارے جس یہ کہنا کہ وہ دائی اور نا قابل تغیر ہے کسی دلیل ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور انسانی عقل الی کوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آج کچھ لوگ ایک قانون کو اپنی عقل کی بنیاد پر نا قابل تغیر قرار دیں گے۔ کل دوسرے اوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وہ دائی قانون سنے کے لائق نہ تھا، چنانچہ وہ پھر اس کے قابل تغیر ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ لازا اس مسئلے کا اگر کوئی حل ہے تو وہ سوائے اس کے نہیں کہ انسان اپنی عقل کو نفسانی خواہشات کا غلام بنانے کے بجائے اس ذات کا غلام بنائے جس قے اسے اور پوری کا ناحل تغیر کانات کو پیدا کیا ہے۔ وہ چونکہ دنیا میں داقع ہونے والے تمام تغیرات سے پوری طرح باخبر کانات کو پیدا کیا ہے۔ وہ چونکہ دنیا میں داقع ہونے والے تمام تغیرات سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اصول قانون کے مشہور مصنف جارج پیٹن نے باکل بچی بات کسی ہے کہ:

<sup>&</sup>quot;What interests should the real legal system protect?

This is a question of values, in which legal philsophy plays its part ..... But however much we desire the help of philosophy, it is difficult to obtain. No agreed scale of values has ever been reached indeed, it is only in religion that we can find a basis, and the truths of religion must be accepted by faith or intuiton and not purely as the result of logical argument

(Paton:jurisprudence P.121)

ایک مثالی قانونی معاشرے کو کن کن مفادات کا تخفظ کرنا چاہئے؟ یہ ایک اقدار کا سوال ہے جس میں فلسفۂ قانون اپنا کر دار ادا کرتا ہے ...... لیکن ای معالمے میں ہم فلسفے سے جتنی جتنی مدد مانکتے ہیں، اتابی اس سے اس سوال کا جواب ملنا مشکل ہے، کیوں کہ اقدار کا کوئی متفقہ بیانہ اب تک دریافت نہیں ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ صرف فرہب ایسی چیز ہے جس میں ہمیں ایک بنیاد ملتی ہے، اور فرہب کے حقائق کو بھی عقیدے کے ذریعے قبول کرنا چاہئے نہ کہ خالص منطقی استدلال کے نتیج کے طور ہے۔

خلاصہ بید کہ ذمانے کی جدنوں میں اچھے برے کا فیصلہ کرنے کے لئے سیکوئر عقل قطعی ناکام ہو چکی ہے، لنذا اس مسئلے کے حل کے لئے اس کے سواکوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالی اور اس کے قانون سے رہنمائی حاصل کرے، انسانیت کی نجلت کی اس کے سواکوئی سبیل نہیں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے.

افهن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهوائهم (محمد: ١٤)
"توجو لوگ ایخ پروردگار کے واضح راسته پر ہوں کیا وہ ان لوگوں کی طرح ہو
سکتے ہیں جن کی بدعملی ان کو بھلی معلوم ہوتی ہو اور جو اپنی نفسانی خواہشات پر
طلتے ہوں۔ " (محمد، ۱۲)

لنذا مئلہ کا واحد حل ہی ہے کہ ذمانے کے ہرشے طور طریق اور ہر نئے رسم و رواج کو اسکی ظاہری چک دمک کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بنیاد پر جانچا جائے کہ وہ "پروردگار کے راستہ " کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور آگر اس کے بارے میں اللہ اور اس کی شریعت کا کوئی تھم راستہ " کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور آگر اس کے بارے میں اللہ اور اس کی شریعت کا کوئی تھم مجائے تو اسے بے چوں و چرا تنلیم کیا جائے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وماكان لمومن و لا مومنة اذا قضى الله ورسوله امر ًا ان يكون لهم الخيرة من امرهم (احزاب)

کسی مومن مرد یا عورت کو بیعن نمیں کہ جب اللہ تعالی اور اس کارسول کسی معاطے کا فیصلہ کر دے تو پھر اس معاطے میں اس کو اختیار باقی

رې-.

اورب

فلا و ربك لا يرومنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا أفى انفسهم حرجاً

مما قضيت و يسلموا تسليما

پس اے نی! نہیں، آپ کے پروردگار کی ضم یہ لوگ اس وفت سک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے باہمی نزاعات میں فیمل نہ بنائیں، پرجو کھو آپ فیمل نہ بنائیں، پرجو کھو آپ فیمل نہ بنائیں، پرجو کھو آپ فیملہ کریں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی نظی محسوس نہ کریں، اور اے بوری طرح تنلیم کر لیں۔ (نباء)

الله تعالی نے جو احکام اپنی کتاب یا این رسول معلی الله علیه وسلم سے قرربید عطافرمائے ہیں وہ انہی مسائل سے متعلق ہیں کہ اگر ان کو عمل خالص کے حوالے کیا جاتا تو وہ انسان کو محمرای کی مسائل سے متعلق ہیں کہ اگر ان کو عمل خالص کے حوالے کیا جاتا تو وہ انسان کو محمرای کی طرف لے جا سکتی تھی اور چونکہ الله تعالی ماضی و مستقبل کے تمام حالات سے باخبر ہے، اس کے طرف اس کے احکام ہر دور میں واجب العمل ہو سکتے ہیں،

چنانچہ ارشاد ہے: -

يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شئى عليم (نساء)

"الله تمهارے لئے کھول کھول کر بیہ باتیں اس لئے بیان کرتا ہے کہ کمیں تم مراہ نہ ہو جاؤ اور الله ہر چیز کو جانتا ہے۔ "

میس سے "جدت پندی" کے بارے میں ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ وی اللی اور ادکام شریعت کی ضرورت چونکہ اس لئے پڑی ہے کہ نری عقل کے ذمریعہ ان معاملات میں ہرایت تک پنچنا مشکل تھا اس لئے ہرایت کے لئے احکام اللی کا جوں کا توں اتباع ضروری ہے اور یہ طرز عمل درست نہیں کہ زمانے کے کسی چلن کوپہلے اپی عقل سے سیجے اور بمتر قرار دے لیا جائے، اور اس کے بعد قرآن وسنت کو اپنے اس عقلی نیصلے پر فٹ کرنے کے لئے ان میں سینے کی ایتا جائے، اور اس کے بعد قرآن وسنت کو اپنے اس عقلی نیصلے پر فٹ کرنے کے لئے ان میں سینے کی اتباع کی اور دور از کار آویلات کا طریقہ افتیار کیا جائے، کیوں کہ یہ طرقہ عمل احکام اللی کا اتباع

نہیں کملاسکتا، یہ انباع کے بجائے ترمیم و تغیر ہے جس کا کسی انسان کو اختیار نہیں، کیوں کہ اس سے احکام اللی کا مقصد نزول ہی تلیث ہو کر رہ جاتا ہے۔ انباع یہ ہے کہ انسان ہر حال میں احکام اللی کو کامل اور ممل یقین کر کے کسی ترمیم کے بغیر انہیں قبول کر لے اور اگر روئے زمین کے تمام اوگ مل کر بھی چاہیں تو اسے احکام اللی سے اعراض پر آمادہ نہ کر سکیں۔ ارشاد سے اعراض پر آمادہ نہ کر سکیں۔ ارشاد

وتحت كلمت ربك صدقاً وعدلالامبدل لكلماته وهو السميع العليم ه و ان نطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن و ان هم الا يخرصون ه ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين (انعام: ١١٥) عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين (انعام: ١١٥)

"اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے لحاظ سے کمل ہے، کوئی اس کے کلام کو بدلنے ،الا نہیں اور وہ خوب سنے والا جانے والا ہے۔ اور آگر آپ دنیا کے اکثر اوگوں کا کما مانے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں دنیا کے اکثر اوگوں کا کما مانے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان کا انہاع کرتے ہیں، اور بالکل اٹکل پچوں باتیں کرتے ہیں، بلاشبہ آپ کا رب ہی خوب جانیا ہے ان کو بھی جو اس کی راہ سے محظے ہوئے ہیں اور خوب جانیا ہے ان کو بھی جو ہراہت یافتہ ہیں۔ "

ارشاد ہے۔

قال الذين لا يرجون لقاء ناائت بقرا آن غير هذا آو بدله قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحي الى (يونس: ١٥)

جو لوگ ہم سے ملاقات (لینی آخرت) کا لیقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سواکوئی اور قرآن لے آؤیالی کو پچھے بدل دو، آپ کمہ و پیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ جس اس کو بدلول جی قو صرف اس وی کا انباع کرتا ہوں جو مجھ یہ نازل کی جاتی ہے۔
یہ نازل کی جاتی ہے۔

اس مسم کے اتباع میں بعض اوقات زمانے کی مخالفت بھی مول لینی پرتی ہے اور اس کی وجہ سے مشکلات بھی پیش آسکتی ہیں، لیکن جو لوگ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مشکلات بھی پیش آسکتی ہیں، لیکن جو لوگ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں ادمین اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہدایت نصیب ہوتی ہے، ارشاد ہے۔۔

والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین (العنکبوت: ۲۹)

"اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے
راستوں کی ہرایت کریں گے، اور بلاشبہ اللہ کلو کاروں کے ساتھ ہے۔ "
(عکبوت، ۲۹)

یہ طرز عمل درست نہیں کہ اگر کسی عکم اللی میں کوئی ظاہری فائدہ نظر آئے تواہدے قبول کر لیا جائے، اور جہاں کچھ مشکلات اور آزمائشیں ہوں وہاں اعراض یا آدیل سازی کا طریقہ اختیار کیا جائے، اس طرز عمل میں قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق دنیا اور آخرت دونوں کا خمارہ ہے۔

و من الناس من يعبدالله على حرف فان اصابه خير اطها" ن به و ان اصابته فتنة انقلب

على وجهه خسرالدنيا والانحرة ذالك هوالحسران المبين (حج: ١١)

"اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں،
پی اگر ان کو کوئی دنیوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور
اگر کوئی آزمائش آگئی تو منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور
سخرت دونوں کا خمارہ اٹھاتے ہیں۔ یک تو کھلا ہوا نقصان ہے۔ "

غرض اسلامی نقطہ نظر سے اچھی اور بری جدتوں کو پرکھنے کا معیار ہے کہ اللہ کی شریعت نے اس کے بارے میں کیا تھم فرمایا ہے؟ اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق ہے تو اسے قبول کیا جائے، اور اگر شریعت کے احکام کے خلاف ہے تو شریعت میں ناویل و تحریف کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے اسے چھوڑ دیا جائے خواہ وہ ذمانے کے عام چلن کے خلاف ہو اور خواہ اس طرز عمل پر دوسرے لوگ کتنی طامت اور کتنا استہزاء کرتے ہوں ایک مسلمان کے باس ان اوجھے اعتراضات کا جواب صرف ہے کہ:

الله يستهزى ، بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون

الله ان كالسنېزاء كرما ہے اور انہيں ان كى سركشى ميں ڈھيل ويديتا ہے جس ميں وہ سرگر داں چرتے ہیں۔

ہاں یہ طرز عمل زندگی کے ان معاملات کے لئے ہے جنہیں قرآن و سنت نے فرض، واجب مسنون، مشخب یا حرام اور محروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ احکام ہر دور میں ناقابل تغیر ہیں، البتہ جو چیزیں مباحلت کے ذیل میں آتی ہیں ان میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وقت اور زمانے کی مصلحوں کے لحاظ سے انہیں افتیاد یا ترک کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور دیکھا جائے تو زندگی کے ایسے مسائل تعداد میں بہت کم ہیں جن کے بارے میں نصوص شریعت نے فرض و واجب، مسنون و مستحب یا حرام و کروہ ہونے کی صراحت کی ہے اور جو ناقابل تغیر ہیں اس کے برعکس زندگی کی بیشتر چیزیں "مباحات" میں داخل ہیں، اور ان کے ترک و افتیار کے فیصلے ہروقت ید لے جا سکتے ہیں۔

للذا اسلام نے "جدت پندی" کو جو میدان عطاکیا ہے وہ ایک وسیع میدان ہے جس میں وہ اپنی پوری جولانیاں و کھا سکتی ہے اور اس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کر علم و انکشاف اور سائنس و ٹیکنالوجی کے بام عروج تک بھی پہنچ سکتا ہے اور ان معلومات کو انسانیت کے لئے ریادہ سے زیادہ مفید بھی بتا سکتا ہے۔

لذا اس وقت عالم اسلام کا سب سے بردا مسئلہ یہ ہے کہ دہ "جدت پیندی" کی ان حدود کو پچانے اور اسلام نے "جدت پیندی" کاجو وسیج دائرہ انسان کو دیا ہے، اسے چھوڑ کر اس مختر دائرے میں دخل اندازی نہ کرے جس کے احکام شریعت نے خود مقرر کر دیئے ہیں، اور جو ناقابل تغیر ہیں اس کے بر عکس عالم اسلام کا موجودہ طرز عمل یہ ہے کہ جس دائرے میں اس سے جدید طرز قکر اختیار کرنا تھا، وہاں تو اس کی تک و تاز انتمائی ست اور محدود ہے، اس کے بر عکس جو احکام اللی ناقابل تغیر ہے، مسلمانوں نے اپنی "جدت پیندی" کارخ ان کی طرف کر رفعا ہے، اور اس کا متیجہ ہے کہ عصر حاضر نے جو اچھائیاں انسانیت کو دی ہیں ان سے تو ہم محروم ہیں، اور جو برائیاں اس نے بیدا کی ہیں وہ سب تیز رفقاری سے ہمارے معاشرے میں مرایت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفق عطافرہائے کہ جم عصر حاضر میں اپنی ذمہ دار ہوں سے سرایت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفق عطافرہائے کہ جم عصر حاضر میں اپنی ذمہ دار ہوں سے سامت کو رہی ہیں۔

والخردعوناان الحمدلة رب العالمين

|          |    | ·  | • | · |  |
|----------|----|----|---|---|--|
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    | ,, |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          | 4. |    |   | • |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          | •  |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    | •  |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
| d        |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          | •  |    | • |   |  |
| •        |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
| <b>x</b> |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   | a |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          | ,  |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
| •        |    |    |   |   |  |
|          |    | ,  |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    |    |   |   |  |
|          |    | •  |   |   |  |
|          |    | •  |   |   |  |
|          |    | •  |   | , |  |

## اسلام اور صنعتی انقلاب

يول نو زندگي هر دم "روال، پيهم دوال " هيه، هر نيا زمانه اينے ساتھ منظ حالات اور منظ مسائل لے کر آتا ہے، لیکن خاص طور سے مشین کی ایجاد کے بعد دنیا میں جو عظیم انقلاب رو نما ہوا ہے، اس سے زندگی کا کوئی گوشہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس انقلاب نے ہر علم وفن میں تحقیق و نظر کے نئے میدان کھولے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبہ میں کچھ نئے مسائل پیدا کر ديئے ہيں۔ اسلام كے سوا دوسرے نداجب كى اصل تغليمات پر نظر ڈالئے تو ان ميں اس عظيم انقلاب کو اینے میں جذب کر لینے کی کوئی صلاحیت آپ کو د کھائی نہیں دے گی، ان تعلیمات کا اصل سرچشمہ وحی خدادندی کے بجائے بشری ذہن نقا، اس لئے نہ نو اس میں انسانی فطرت کا بورا لحاظ تھا، نہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کی کماحقہ، رعایت تھی، اور نہ مستقبل کے امکانات پر حکیمانہ نگاہ، اس کا نتیجہ سے کہ ان نداہب کی بیشتر اصلی تعلیمات آج مشین کے ؛ جھ تلے دب کر دم نوڑ چکی ہیں، ان نداہب کے مانے والوں کے سامنے اب دو ہی راستے رہ كئے ہيں، أكر وہ زمانے كے ساتھ قدم ملاكر چلنا چاہتے ہيں توانميں اپنے ندہب كو خير باد كهنا يرا يا ہے اور اگر مذہب زیادہ عزیز ہے توان کے لئے فکر و شعور کی ہرروشیٰ سے منہ موڑ کر یہ سجھنا ااز می ہے کہ وہ بیسویں صدی کے انسان نہیں ہیں، البتہ کچھ ہوشیار ذہنوں نے ایک ورمیانی راہ ی نکالی ہے کہ اینے مذہب میں بڑی محنت کے ساتھ کتربیونت شروع کر دی ہے اور اسے چیر مچاڑ کر اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ موجودہ زمانے کے لئے قابل عمل بن جائے۔ لیکن در حقیقت اں عمل جراحی کے بعد اس نمہب کو ان کا اصل نمہب سمجھنا دل کو بہلانے کا ایک خیال ہے، ے ذاکد کچھ نہیں، واقعہ بیر ہے کہ ان کا اصل فرہب مث چکا ہے اب ان کے پاس اس - نام کے ظاہری ڈھانچے کے سوا کچھ نہیں جس میں ایک نے فرہب کی روح بھری ہوئی

لین اسلام کا معاملہ اس سے یکم مختلف ہے۔ اس دنیا ہیں تماوہ ایک ایسا دین ہے جس کی تعلیمات سرا بہار ہیں، زمانے ہیں کیے ہی انتقاب رونما ہو جائیں، طالت کتے ہی بلٹے کھالیں وہ پرانا نہیں ہوتا، وہ آج بھی تازہ ہے، اور جب تک بید دنیا کروٹیں بدلتی رہے گی، وہ تازہ رہے گا، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، اس کے اصول وضوابط کی بشری ذہمن نے مرتب نہیں گئہ جو آنے والے طالت سے بے خر ہو، اس کی تعلیمات کا سرچشمہ وہی الی ہے۔ جس ذات نے انسان کا نظام حیات قرار ویا ہے وہی انسان کی اور اس تمام کائنات کی ظاہل ہے۔ اسے انسان کی فطرت کا پورا علم ہے وہ اس کی ضرورتوں کو خوب جانتی ہے۔ جوہ تمام بدلتے ہوئے انسان کی فطرت کا پورا علم ہے وہ اس کی ضرورتوں کو خوب جانتی ہے۔ جوہ تمام بدلتے ہوئے والات سے پوری طرح باخبر ہے، اور اسے آچی طرح معلوم ہے کہ کب کمیا ہونے والا ہے؟ مالات سے پوری طرح باخبر ہے، اور اسے آچی طرح معلوم ہے کہ کب کمیا ہونے والا ہے؟ بید اس کے کام کا اعجاز ہے کہ اس نے اسلام کے جو اصول وقواعد قرآن کریم ہیں بیان فرمائے، اور جن کی تنظین اس کے آخری پنجبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کی، وہ قیام قیامت کو فرمائے، اور جن کی تنظین اس کے آخری پنجبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کی، وہ قیام قیامت کو نہیں بدل لے ، ان تعلیمات کو بیں بدلے کی ضرورت مجمی پیش نہیں آ سکتی، اسلام کے اصول وقواعد ہر دور اور ہر زمانے ہیں بدلے کی ضرورت بھی پیش نہیں آ سکتی، اسلام کے اصول وقواعد ہر دور اور ہر زمانے ہیں ان ان ان ان بیت کی رہنمائی کرنے کے لئے بالکل کانی ہیں۔

لیکن افس ہے کہ عالم اسلام کا ایک طبقہ جے اہل تجدد کے نام سے باو کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت تک کنچنے سے قاصر رہا ہے اس لئے اس نے دوسرے نداہب کی ویکھا ویکھی اسلام میں بھی ترمیم و تحریف کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور صنعتی انقلاب کے ہر غلط یا سیجے مظہر کو اسلام کے مطابق ثابت کرنا اس نے اپنا فریضہ منصی سجھ رکھا ہے۔ یہ طبقہ اپنی ہر ترمیم و تحریف کے لئے سب سے بدی ولیل یہ پیش کیا کرتا ہے کہ صنعتی انقلاب کے بعد سے ونیا یہت بدل گئی ہے، اور صلات میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس لئے لازماً اسلام سے احکام کو بھی بدلنا صلات میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس لئے لازماً اسلام سے احکام کو بھی بدلنا صلاح سے احکام کو بھی بدلنا

اس سلسلہ میں ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ پورپ کے صنعتی انقلاب سے نتیج میں زندگی کے ہر عوصے میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہ دو قتم کی ہیں پچھ تبدیلیاں تو وہ ہیں جو موجودہ ترقیات کے لئے ناگزیر اور ضروی تھیں، اور ان کے بغیر سائنس اور ککنالوجی کا موجودہ معیار تک پنچنا ممکن نہ تھا، انہی کی بدولت دنیا نئی ٹئی ایجادات سے آشنا ہوئی۔ بڑے بڑے کارخانے بن، مل تقیر ہوئے، بند باندھے گئے، اور انسانی معلومات میں مفید اضافے ہوئے۔، صنعتی انقلاب کا

یہ پہلوبلاشبہ قابل تعریف ہے، عالم اسلام کے لئے اس میدان میں آئے بڑھنا ضروری ہے، اور اسلام نہ صرف میہ کہ اس راہ میں کوئی رکاوٹ عائد نہیں کرتا، بلکہ اس "اعداد قوت" کو پندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ بی پچھ تبدیلیاں وہ ہیں جو صنعتی اور مادی ترقیات کے لئے ہر گر ضروری منیں تھیں، مغرب نے انہیں خواہ مخواہ صنعتی انقلاب کے سر مندُھ دیا تھا، چنانچہ آج وہ بھی اپنی اس خامکاری پر نوسے پڑھ رہا ہے۔ فحاشی وعریانی، مخلوط اجتماعات، رقص وموسیقی، سود، اور صنط والدت وغیرہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا مادی وصنعتی ترقیات سے کوئی دور کا واسطہ بھی منبیں تھا، بلکہ تجربے نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ یہ چیزیں ترقیات کی راہ میں رکاوٹ تو بی ہیں، مگر انہوں نے اس کام میں کوئی مدد مجھی نہیں پہنچائی۔

یک وہ چیز ہے جس سے عالم اسلام کو پوری احتیاط کے ساتھ بچتا ہے، عالم اسلام میں صنعتی انتظاب ضرور آنا جاہے، لیکن الیاصنعتی انتظاب جو مغربی تمذیب کی ان لعنتوں سے محفوظ و پاک ہو جنہوں نے مغرب کو جات کے کنارے پر پہنچا دیا ہے، افسوس ہے کہ ہمارا تجدد پیند طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مغرب کے صنعتی انتظاب کو مل بدلے بغیر جوں کا توں قبول کر لیں، اور جب ہمارے معاشرے میں مشین کا عمل د خل ہو تو اس کے ساتھ بلکہ اس سے بھی پہلے، ہم ان تمام مارے معاشرے میں سرآ پا ڈوب چکے ہوں، یکی وجہ ہے کہ وہ سائنس اور کمنالوتی کو ترتی قری اور علی گراہیوں میں سرآ پا ڈوب چکے ہوں، یکی وجہ ہے کہ وہ سائنس اور کمنالوتی کو ترتی دینے سے زیادہ اپنی توانائیاں اس پر صرف کر رہا ہے کہ کمی طرح اسلام کو تھنج تان کر مغربی تہذیب کے مطابق بنا دیا جائے۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کا تر جمان ماہنامہ قار و نظر اپنے طرز ممل کی دلیل پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"پوتے بنے سالہ منصوبے کی تکیل پر پاکتان کی پوری زندگی بدلی ہوئی برگی، یمال منین کا دور دورہ ہو گا، اور اس کی وجہ سے خاندانی زندگی بدلے گی، معیشت اور معاشرت بدلے گی، عورت اور مرد کے تعلقات میں تبدیلیاں آئیں گی، اور ظاہر ہے اس سے انفرادی وقومی ذہن بھی متاثر ہو گا، اور لوگ اور وشک سے سوچیں گے۔ "

(فكرو نظر ص ٣٣٧ ج٢ شاره ١٢)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیہ حضرات عالم اسلام کے صنعتی انقلاب اور مغرب کے صنعتی انقلاب میں کوئی فرق نہیں و کھنا چاہتے، ہماری گذارش کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں "مثین کا دور دورہ" کوئی بری بات نہیں، لیکن "اس کی وجہ سے" خاندانی زندگی، معیشت اور معاشرت، عورت اور مرذ کے تعلقات اور لوگوں کے طرز قکر میں جن "تبدیلیوں" کی نشان وہی آپ فرمارہ بیں، انہیں ہم عالم اسلام کے لئے زہر سیجھتے ہیں، یہ "تبدیلیاں" اسلامی مزاج سے میل کھانے والی نہیں ہیں، اور خود مغرب کے صنعتی انقلاب کا مطالعہ ہمیں اس نتیجہ پر پہنچاتا ہے کہ آگر ہم مشین کے عمل دخل کے باوجود پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان "تبدیلیوں" سے بر ہیز کرنا ہو گا۔

اقبال مرحوم نے مغرب کے حالات کا گرا مطالعہ کرنے کے بعد کما تھا کہ ۔ افرنگ مثینوں کے دھوئیں سے ہے سیہ پوش

w 13

ہے دل کے لئے موت مثینوں کی حکومت احباس مروت کو کچل دینے ہیں آلات

اس سے بیہ نتیجہ نکالنا درست نہ ہو گا کہ انہیں "مشینوں" اور " آلات" سے کوئی چرا مقی اور وہ نکنالوجی کی ترقیات کے مخالف تھے بلکہ در حقیقت ان کا مقصد بیہ تھا کہ مغرب نے مشین کے ساتھ جن آفتوں کو اپنے اوپر خواہ مخواہ مسلط کر لیا ہے وہ قابل نفرت اور لائق احتراز میں۔

الذا موجودہ حالات میں ہمارے کئے صحیح راہ عمل ہی ہے کہ ہم صنعتی انقلاب کے شوق میں انگلیس بند کر کے ان راستوں پر نہ چلیں جنہوں نے مغرب کو جائی کے غار تک پہنچا دیا ہے، بلکہ پوری بصیرت اور بیدار مغزی کے ساتھ سائنس اور ٹکنالوجی کو اس طرح جذب کریں کہ اس سے ہماری ملی اقدار مجردح نہ ہوں۔ صنعتی انقلاب اپنے جلو میں جو نئے مسائل لے کر آئے گا اسلام میں ان کا وہ حل موجود ہے جو مغربی تہذیب کی خامیوں سے محفوظ اور پاک ہے۔ محققین اسلام کو بی حل ان اصولوں کے مطابق تلاش کرنا ہے جو استنباط احکام کے لئے اسلام نے مقرر کئے ہیں۔

اس کے بر ظاف اگر اسلام کو تھینج آن کر مغربی تہذیب کے مقتضیات پر فٹ کرنے کے لئے خود اسلام میں ترمیم و تحریف کی گئی اور اس کے بعد اس کو جول توں کر کے عصر حاضر کی ضرور بات کے مطابق بنا دیا گیا، تو آپ بی بتلایئے کہ اس میں "اسلام" کا کیا کمال ہوا؟ اس طرح توڑ مروڑ کر ہر ذہب کو عصر حاضر کے مطابق بنایا جا سکتا ہے اور بہت سے ذاہب کے طرح توڑ مروڑ کر ہر ذہب کو عصر حاضر کے مطابق بنایا جا سکتا ہے اور بہت سے ذاہب کے

"فنكارول" في بنايا ہے، ہمارى نظر ميں اس طرح كمى فد جب كو عصر حاضر كے مطابق بنا دينا ان "فنكارول" كا كمال ہو تو ہو، اس فد جب كا كمال ہر كر نسيں ہے۔ ہم بورى و يانت دارى كے ساتھ ايما سلوك كے ساتھ ايما سلوك كے ساتھ ايما سلوك كرنا كى طرح بھى درست نہيں ہے، اور اس فتم كى ہر كوشش "تحريف دين" اور مستحق فدمت ہے۔

بلاشبہ اسلام کے بہت ہے احکام وسائل میں یہ لیک موجود ہے کہ زمانے اور حالات کے تغیر سے وہ بھی تغیر پذیر ہو جائے ہیں، لیکن اس تغیر کے کچھ اصول ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے ہر تحم کو اس خراد پر تھس دیا جائے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن وسنت اور انہیں کسی زمانے میں وہ ناقابل تغیر ہیں، اور انہیں کسی زمانے میں بھی بدلا نہیں جا سکتا، البتہ جن معالمات پر زمانے کی تبدیلی کا اثر پڑ سکتا ہے، ان میں خود قرآن وسنت نے معین احکام وینے کے بجائے کچھ اصول بتا دیتے ہیں جن کی روشنی میں ہر زمانے میں احکام مستنبط کر لئے جائیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر قرآن وسنت کا خشاء یہ ہوتا کہ ہر زمانے میں کے مسلمان اپنے حالات کے مطابق اور سابقہ است کے اجماعی فیصلوں کے خلاف خود احکام وضع کر کے انہیں " اسلامی احکام" قرار دے سکتے ہیں تو قرآن وسنت کو زندگی کے ہر گوشے وضع کر کے انہیں " اسلامی احکام " قرار دے سکتے ہیں تو قرآن وسنت کو زندگی کے ہر گوشے میں اس قدر تفصیلی احکام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بس انا کہہ دیا جاتا کہ ہر زمانے میں اپنی ماحول کے بیش نظر قوانین بتا لیا کرو، اس کے برخلاف قرآن، سنت اور اجماع احت کے جو احکام معین طور سے بتلا دیتے ہیں ان کا واضح مطلب ہی ہے کہ وہ قیامت تک کے لئے نافذ محون طور سے بتلا دیتے ہیں ان کا واضح مطلب ہی ہے کہ وہ قیامت تک کے لئے نافذ ہوں اسے گا، لنذا زمانے کی تبدیلی کا بہانہ لے کر اور احکام کو ہرگز نہیں بدلا جا سک آگا، لنذا زمانے کی تبدیلی کا بہانہ لے کر ان احکام کو ہرگز نہیں بدلا جا سکنا اور یہ قیام قیامت تک کے لئے نہ صرف واجب العمل ہیں، بلک ہی مصملمانوں کی مادی ترقی کا راز بھی مضمر ہے۔

ہاں جن احکام کو خود قرآن وسنت نے زمانے کے حوالے کر دیا ہے، وہ بلاشبہ قابل تغیر ہیں،
اور ہر زمانے کے حلات کے پیش نظر ان میں تبدیلی کی جاسکے گی اور کی جاتی رہی ہے۔ لیکن ہمارے تجدد پیند حضرات اس زمانے کی تبدیلی کی آڑ لے کر نہ صرف ان اجماعی احکام کو بدلنا چاہتے ہیں جو چودہ سوسال سے مسلم چلے آرہے ہیں، بلکہ وہ بہت سے عقائد میں بھی الیم ترمیمات کرنا چاہتے ہیں جو قرآن وسنت کی واضح نصوص کے خلاف ہیں، اور جنہیں آج تک

امت کے کسی ایک قابل ذکر فرونے بھی تنکیم نہیں کیا۔

اگر ان کی یہ ترمیمات حق بجانب ہیں تو پھر تو اس معاطمے پر بھی سنجیدگی سے غور کرنے کی مغرورت ہے کہ جس دین کے بنیادی عقائد تک کو چودہ سو سال کی مدت میں کوئی شخص صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکا ہو تو کیا وہ دین اس لائق ہے کہ کوئی معقول آ دمی اسے حق سمجھ کر اس کی پیروی کرے؟

مجرلطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے تجدد پند حضرات کو زمانہ صرف اس موقع پر بدلا نظر آیا ہے جب اس تبدیلی سے کوئی اباحت نکالنا یا مغرب کے کسی نظریئے کو اسلام کے مطابق ثابت كرنا پيش نظر مو، اور جهال زمانے كى تبديلى كا نتيجه كسى مشقت كى شكل ميس ظا مر موتا مو وہال ز مانے کی تبدیلی کا کسی کو خیال بھی نہیں آیا۔ اس کی واضح مثال ہے ہے کہ سے بات تو اہل تجدد کی طرف سے بہت سی من کہ زمانہ بدل کیا ہے، اس لئے سود کو حلال ہونا جائے، لیکن آج تک ہم نے کسی بھی تجدد پسند کی زبان سے میہ مہمی نہ سنا کہ زمانہ بدل محیا ہے، اس کیے نماز میں قصر كى اجازت اب ختم ہو جانى جاہئے اور بد اجازت اس وقت كے ساتھ مخصوص تقى جب سفر ميں ب انتها مشقت انحانی برتی عمی، لندا جو لوگ موائی جمازوں اور اینر کنڈیشنڈ سکاروں میں سفر كرتے ہيں ان كے لئے روزہ چھوڑنے اور نماز كو مختر كرنے كى اجازت نہيں ہے۔ طرز عمل کے اس تفاوت سے آپ تجدد کی اباحیت پندانہ ذہنیت کاصیح انداز ہ لگا سکتے ہیں۔ کہ در حقیقت اس کی تمام تر دلیلیں اپنے پہلے سے قائم کئے ہوئے نظریات کے لئے باقاعدہ بنائی جاتی ہیں، پیش نظرچونکہ بیا ہے کہ مغرب کے نظریات کو اسلام میں داخل کیا جائے، لنذا جس جکہ بیہ مقصد بورا ہوتا ہے وہاں ہر گری بردی بات ولیل بن جاتی ہے، اور جس جگہ وہی ولیل این مقاصد کے خلاف بڑتی ہو، وہ قابل النفات نہیں رہتی، کاش! کہ ہمارے تجدد پند حضرات ان گذارشات پر سنجیدگی کے ساتھ اور حقیقت پندی کے ساتھ غور فرہا سکیں، اور ان کی فکری صلاحیتیں " تحریف وترمیم" کے بجائے کسی تغیری خدمت میں صرف ہونے لگیں۔ والخردعوناان الحمدللة رب العالمين

#### وفت کے تقاضے

"علاء کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنا چاہئے۔ " یہ وہ نعرہ ہے جو ہم اور آپ تقریباً ہر روز کس سے اسلوب کے ساتھ سن لیتے ہیں، ہمارے بہت سے قوی رہنما اس بھلے کو ہار بار دہراتے ہیں، اور اب تو ہماری اعلیٰ سطی محفلوں ہیں جب بھی کوئی دینی بحث آتی ہے تو اس جملے کی صدائے باز گشت ضرور سائی دیتی ہے، ہمارے ملک کا ایک طبقہ جو جدت پندی کی آڑ میں اسلام کے متفقہ اصول و ادکام پر عمل جراحی کرنے میں معروف ہے، علاء حق کو اپنی راہ کا سب سے بڑا سنگ کراں سجستا ہے، وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی اس میں سجستا ہے کہ علاء کو جس رخ اور جس تدہیر سے ہو سکے متنہم اور بدنام کیا جائے، اس لئے اس لئے اس نے اس نے اس نے اس لئے اس لئے اس نے متنا کے دور کرنے کا اچھا طلم سجھ کر افتیار کیا ہے، اور اس کا سمارا لے کر وہ قوم اور اصحاب اقدار سے آئے دن یہ اپلیس کرتا رہتا ہے کہ علاء ترتی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اس لئے وہ قابل گرون ذرنی ہیں، اور ان کی علاء ترتی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اس لئے وہ قابل گرون ذرنی ہیں، اور ان کی علاء ترتی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اس لئے وہ قابل گرون ذرنی ہیں، اور ان کی بات قابل الثاب نہیں۔

ان لوگوں کا معالمہ تو ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، جس سے کسی دل کا کوئی بھید پوشیدہ نہیں،
لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں پورے خلوص، دیانت اور سنجیدگی کے ساتھ علاء پر یہ بدگمانی
ہے کہ وہ عمد حاضر کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، اور اسی بے خبری کے نتیج میں ہر نئی چیزی
خالفت کرتے ہیں، آن کی محفل میں ہم ایسے ہی حفرات سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس
مختلو سے پہلے ہماری گزارش ہی ہے کہ اگر وہ واقعتا ہے دل سے اسلام اور
مسلمانوں کے بہی خواہ ہیں تو اس معاطع پر نمایت شعندے دل و دماغ کے ساتھ غور کریں، اور
مسلمانوں کے بہی خواہ ہیں تو اس معاطع پر نمایت شعندے دل و دماغ کے ساتھ غور کریں، اور
مسلمانوں کے بہی خواہ ہیں تو اس معاطع پر نمایت شعندے دل و دماغ کے ساتھ غور کریں، اور
مسلمانوں کے بہی خواہ ہیں تو اس معاطع پر نمایت شعندے دل و دماغ کے ساتھ غور کریں، اور
مسلمانوں کے بہی خواہ ہیں تو اس معاطع پر نمایت شعنوں کی گرفت سے آزاد کر کے یہ سوچنے کی
کوشش فرمائیں کہ " وقت کے نقاضوں " کا کیا مطلب ہے؟ انہیں پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

سب سے پہلے متعین کرنے کی بات سے کہ "وقت کے تقاضوں کو بورا کرنے" کا مطلب کیا ہے؟ ایما معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دن رات وقت کے تقاضوں کی اہمیت کا درس وينے ميں مصروف ہيں، خود ان كے ذہن ميں ان تقاضول كاكوئى واضح تصور نهيں ہے، وہ جميشہ یہ مبہم نعرے لگاتے آئے ہیں کہ علماء وفت کے تقاضوں کے مخالف ہیں، لیکن انہوں نے مجھی بیہ واضح نہیں کیا کہ آخر وہ کون سے نقاضے ہیں، جن کی مخالفت پر علاء نے کمر باندھ رکھی ہے؟ اگر وفت کے نقاضوں کا مطلب میہ ہے کہ مسلمان ممالک سائنس اور ٹکنالوجی کے ان تمام وسائل سے آراستہ ہونے کی کوشش کریں جن کے بغیر موجودہ دنیا میں آزادی کا سانس لینا ممکن نہیں ر ہا، تو بلاشبہ بیہ وفت کا اہم ترین تقاضا ہے، لیکن خدا کے لئے کوئی ہمیں بیہ بتلائے کہ وہ کون سا عالم دین ہے جس نے وقت کے اس تقاضے کو ناجائز بتلایا ہے؟ کس عالم نے کب بیہ فتوی دیا ہے کہ سائنس اور کلنالوجی کے میدان میں ترقی کی کوشش حرام، ناجائز، لالیعن یا برکار ہے؟ ماضی قریب میں سائنس نے کیسی کیسی جرت انگیز ترقیاں کی ہیں، خود ہمارے ویکھتے بی دیکھتے نت نئی ایجادات کے کتنے انبار لگ مجے ہیں، ان میں سے کتنی ایجادات ہیں جن کی علاء ی طرف سے مخالفت کی سمی ہو؟ بجل، تار، ٹیلیفون، ٹیلی پرنٹر، وائرلیس ریڈیو، ٹرانزسٹر، ٹیپ ريكارور، كارس، موثرس، موائى اور دخانى جهاز، ربل گاڑياں، حربی سامان ميں: شيك، توبيل، انواع واقسام کے بم، لڑا کا طیارے، آبدور کشتیال، راکث، میزائل، ریدار، صنعت میں طرح طرح کی مشینیں اور کارخانے، زراعت میں ٹریکٹر، کیمیاوی کھاو، جراثیم تنش ووائیں، طب میں جراحت کے ترقی یافتہ آلات، تشخیص کے لئے ایکسریز اور اسکرین کی مشینیں، علم و ہنر میں صنعت و تجارت، سأنس، حساب ، ریاضی، جغرافیه فلکیات، معاشیات، سیاسیات کے ترقی یافتہ علوم و فنون، ان میں سے کون سی چیز ہے جس کی علماء نے مخالفت کی ہو، یا اس کی راہ میں ر کاوٹیں کھڑی کی ہوں؟

خود ہمارے ترقی پذیر ملک کی ہیں سالہ ماریخ ہمارے سامنے ہے، اس عرصے ہیں علماء حق اور تمام دینی و نرجی طبقات کی خواہشات کے عین مطابق ہمارا ملک بحداللہ مادی اور معاشی ترقی کی منزلیں طبے کر آ ہوا کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے، کننے عظیم معاشی منصوب اس عرصے میں کی منزلیں طبے کر آ ہوا کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے، کننے عظیم معاشی منصوب اس عرصے میں

پیچیل تک پینچ، بڑے بڑے کارفانے ہے، وسیع و عریض سڑکیں تقیر ہوئیں، آب پائی کے لئے کتی شری نکالی گئیں، دریاؤل پر بڑے بڑے بند بائدھے گئے، مواصلات کا فرسودہ نظام رفتہ رفتہ بدلا گیا، مختلف علوم و فنون کے کالج اور بوخور سٹیال وجود میں آئیں، بے شار بنجر علاتوں کو زیر کاشت لایا گیا ۔۔۔۔ آخر کون عقل سے کورا انسان ہے جو ان ترقیات سے ناخوش ہو؟ خدا کے لئے کی ایک عالم دین کا نام بتائے جس نے یہ کما ہو کہ مادی ترقی کے یہ راستے افتیار نہ کرو، اپنے ملک میں ماہر سائنس وانوں کو پیدا نہ کرو، لوگوں کو انجینٹرنگ کی اعلیٰ تعلیم نہ دلواؤ، کارفانے نہ بناؤ، سڑکیں، بل، نہریں اور بند تقیر نہ کرو، ملک کے دفاع کے لئے ترقی یافتہ اسلیم تیار کرنے کی کوشش نہ کرو، فوجوں کو جدید مشینی جنگ کی اعلیٰ تربیت نہ دو، مواصلات کے ترقی یافتہ نرائع افتیار مت کرو، یا نئے علوم و فنون کی تعلیم و تربیت بند کر دو؟

اگریہ باتیں کی عالم دین نے نہیں کیں ۔۔۔ اور ظاہر ہے کہ کون کہہ سکتا ہے؟ ۔۔ تو پھر علائے حق پر اس بے سروپا بہتان کی بغض و عداوت کے سوا اور کیا تاویل کی جا سکتی ہے؟ جمیں تو بحراللہ! علائے حق کے طبقے میں ایسے بیشار علاء معلوم ہیں جن کی امنگوں اور آردووں کا مرکز پاکستان ہے، اور ان کے ول کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اسلام کے صراطمتنقیم پر گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ مادی اعتبار سے بھی دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی مراطمتنقیم پر گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ مادی اعتبار سے بھی دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے، کی وجہ ہے کہ یہ حضرات علاء ایک طرف تو مسلمانوں کو یہ تاکید کرتے آئے ہیں کہ سائنس اور فیکنالوی کی ماہرانہ تخصیل ہمارے فرائض کا ایک اہم جز ہے، اور اگر ہم نے اسپند اس مرائنس کو تاہی کی تو ہم اللہ کے حضور مجرم ہوں گے، دوسری طرف ان کی شانہ روز وعائیں اس کام کے لئے وقف ہیں جس کو صرف علیم و خبیر جانتا ہے۔

تنصیل کا تو یہاں موفع نہیں، ہم اس وقت زمانہ حال ہی کے ان چند علاء کی تحریروں کے مجھ اقتباسات چیش کرتے ہیں جن پر سائنس اور ٹیکنالومی کی مخالفت کا الزام عائد کیا جا رہا مر

پاکتان میں طبقہ علاء کے سرخیل شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثانی " تھے، تقمیر پاکتان کے لئے ان کی بے لوث قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، انہوں نے فروری ۱۹۴۹ء میں وصاحب کانفرنس میں پاکتانی علاء کی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے واشکاف الفاظ میں فرمایا تھا کہ.

"خواہ ارباب افتدار جارے ساتھ کھے ہی برتاؤ کریں ہم خالص خدا کی

خوشنودی اور اسلام اور اہل اسلام کی برتری اور بمتری کے لئے اپنی اس نئی مملکت کو مضبوط و محفوظ بنانے میں امکانی کوشش کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کریں ہے "۔

(خطبه صدارت جمعینته علماء اسلام کانفرنس دُهاکه ۱۰ فروری ۱۹۳۹ء ص ۲ مطبوعه کراچی )

آمے اس تقریر میں ارشاد فرماتے ہیں:

" بہم کو اپنی استطاعت و امکان کی آخری حد تک ان مادی ذرائع و وسائل کی فراہمی میں کی اور سستی جمیں کرنی چاہئے جن سے ہم اپنے دشمنوں کے حوصلے پست کر سکیں، اور ان پر اپنی دھاک بٹھا سکیں، کیوں کہ بیہ چیز خود قرآن کر یم کے صریح تھم واعدوا لہم ما استطعتم الخ کے ذیل میں شامل ہے۔ "
(ایعنا میں ۲۳، ۲۳)

نيز ارشاد فرماتے ہيں:

ور میرے نزدیک تو ہمارے مارے فوزو قلاح کارازان چار لفظوں میں مضمر استفامت ، تفوی و طمارت ، اتحاد ملت، اعداد قوت حسب استطاعت، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ انفرادی و اجتماعی زندگی میں اللہ سجانہ و تعالی سے اپنا تعلق سیح رکھا جائے، آگہ اس کی اراد و نصرت کے مستحق ہو سکیں۔ اور ماری ملت اسلامیہ متحد د کیجان ہو کر اپنی قدرت کی آخری حد تک وہ قوت ماری ملت اسلامیہ متحد د کیجان ہو کر اپنی قدرت کی آخری حد تک وہ قوت فراہم کرے جس سے ابلیسی فکروں کے حوصلے پست ہو جائیں۔

اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب صدر دارالعلوم کراچی این رساله "جهاد" بس تحریر فرمات بن:

"مبر و تقوی اور اللہ تعالی پر ایمان و توکل تو مسلمانوں کی اصل اور ناقابل تنجیر طاقت ہے ہی، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر زمانے اور ہر مقام کے مناسب اسلحہ اور سامان جنگ بھی جمع کیا جائے ..... رسول کر یم مسلی اللہ علیہ وسلم نے بھیٹہ جنگی مشتوں کا اہتمام فرمایا، اس زمانے میں جنگ کے جو ہتھیار سے انکو جمع کرنے کی ہرایتیں فرمائیں، امام حدیث و تغییر ابن کیڑ" نے جو ہتھیار سے انکو جمع کرنے کی ہرایتیں فرمائیں، امام حدیث و تغییر ابن کیڑ" نے اپنی تاریخی کتاب البدایہ و النہا یہ میں غروہ حنین کے تحت نقل کیا ہے کہ رسول اپنی تاریخی کتاب البدایہ و النہا یہ میں غروہ حنین کے تحت نقل کیا ہے کہ رسول

کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت عروہ بن مسعود اور غیاان بن اسلم اس جماد بین اس جماد بین اس لئے شرکت نہیں کر سکے کہ وہ بعض جنگی اسلحہ اور سلمانوں کی صنعت سکھنے کے لئے دمشق کے مشہور صنعتی شہر بین اس لئے مجئے سلمانوں کی صنعت سکھنے کے لئے دمشق کی مشہور سنعتی شہر بین اس لئے مجئے سنتے کہ وہاں دبابہ اور صنبور کی وہ جنگی محاثریاں بنائی جاتی تھیں، جن سے اس وقت نمینوں جیسا کام لیا جاتا تھا، اس طرح منجنیق کی صنعت بھی وہاں موجود مقتی نمینوں جیسا کام لیا جاتا تھا، اس طرح منجنیق کی صنعت بھی وہاں موجود

اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ملک کو جنگی اسلحہ اور سامان کے لئے خود کفیل بنائیں، دوسروں کے جاج نہ ربیں، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کریرجنگی گاڑیاں اور مبخیق وہاں سے خرید کر در آمد کر لی جائیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر پورا غور کریں کہ ..... ہم جسے لوگوں کو اس کی ضرورت کس قدر ذیادہ ہے، کہ موجودہ ذمانے ہیں جنگ کے لئے جس طرح کے اسلحہ اور آلات اور سلمان کی ضرورت ہے ان میں کس سے بیجھے نہ رہیں، اور اس کوشش میں لگ جائیں کہ قریب سے قریب مدت میں ان چیجھے نہ رہیں، اور اس کوشش میں لگ جائیں کہ قریب سے قریب مدت میں ان چیجھے نہ رہیں، اور اس کوشش میں لگ جائیں کہ قریب سے قریب مدت میں ان مطبوعہ کراجی، اور اس کو خود کفیل بنا سکیں۔ " (جماد، ص ۵۳ تا ۵۹) مطبوعہ کراجی، ۱۹۲۵ء)

نیز این ایک اور کتاب " آلات جدیده" مین حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه تحریر فرماتے میں:

" خلاصہ کلام بیر ہے کہ مصنوعات و ایجادات، قدیم ہوں یا جدید، جن سے انسان کی معاشی فلاح کا تعلق ہے وہ سب اللہ تعالی کی عظیم الشان نعتیں ہیں جو انسان کو عطا ہوئی ہیں عاقل انسان کا کام بیر ہے کہ ان نعمائے الہی سے فاکدہ انسان کو عطا ہوئی ہیں عاقل انسان کا کام بیر ہے کہ ان نعمائے الہی سے فاکدہ انسان کا شکر گزار ہو۔ " ( آلات جدیدہ، ص ۱۵ مطبوعہ کراچی السمال )

اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثاني شخ الحديث وارالعلوم الاسلاميه مندو اله يار اين ايك حاليه مضمون مين تحرير فرمات بين.-

"دسمن كے مقابلے كے لئے قوت حرب (جنگی طافت) كو اس حد تك بردهانا چاہئے كه دسمن بر بيبت جماع جائے ..... جارے بہلے خلفاء و سلاطين اس تم پر پوری طرح عامل ہے، حضرت معاویہ " نے خلافت عثمان " بیس پانچ سو محری جمازوں کا جنگی بیڑہ تیار کر رکھا تھا، دشمن کی جنگی قوت کی مدافعت کا پورا سلمان خود تیار کرتے ہے، دو سروں کے دست گر نہ ہے، جیسے آج کل ہم دو سروں کے دست گر نہ ہے، جیسے آج کل ہم دو سروں کے محتاج ہیں، سب مسلمان سرمیراہوں کو مل کر اسلحہ سازی کے کلرفانے قائم کرنے چاہئیں، اور نئی نئی ایجادیں بھی کرنی چاہئیں، یہ سب اعداوالہم ما استطعتم من قوۃ ہیں داخل ہیں۔ " (ماہنامہ البلاغ جمادی الدائی ہے۔ " (ماہنامہ البلاغ جمادی اللوائی ہے۔ " (ماہنامہ اللوائی ہے۔ " (ماہنام

حضرت مولانا محمد بوسف صاحب بنوری منطح الحدیث مدرسه عربیه نیو ناؤن کراچی مامنامه " بینات " کے آیک قربی اداری میں تحریر فرماتے ہیں:-

"عالم اسلام بالخصوص عرب کے صحاؤل میں قدرتی وسائل، خام ذخائر، اور مال و دولت کی تمیں، بلکہ فراوانی ہے، گرید کتا بردا المیہ ہے کہ ان کے مال و دولت کا بردا حصہ یا تو غیر ملکی بینکول میں جمع ہونے کی وجہ سے دشمنان اسلام کے کام آ آ ہے، یا شاہ خرچی، عیش پرستی، عافیت کوشی اور آسائش پندی کے لئے ضائع کیا جاتا ہے، لیکن فوتی استحکام، عسکری تربیت اور اسلحہ سازی تقریباً صفر ہے، وشمنان اسلام جگہ ہوائی اڈے، بحری بیڑے، فوتی چھاؤنیاں اور اسلحہ سازی کے بڑے برے کر خالم کر دہے ہیں، گر عالم اسلام خدا فراموشی کے ساتھ ساتھ ظاہری تدبیر سے بھی مجرمانہ غفلت میں مست اسلام خدا فراموشی کے ساتھ ساتھ ظاہری تدبیر سے بھی مجرمانہ غفلت میں مست

(ماہنامہ بینات کراچی، ربیج الثانی ۱۳۸۷ھ ص) حضرت مولانا عبد الحق معاصب شیخ الحدیث دارالعلوم حقائیہ اکوڑہ خنک اپنی ایک تقریر میں اسی بات کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"تم نے یورپ سے صرف برعملی اور برترزی سیمی، وہ تو ایک منٹ میں ایک جماز بنائیں، بے شار بم اور راکٹ بنائیں، یبود کے لئے اربوں روپ جمع کریں، اور جم اپنی خرمستیوں میں جٹلاریں، اجتماعی مقاصد کو بالکل بھول جائیں تو اس کا انجام ہلاکت کے سوا آخر کیا ہو گا؟ (ماہنامہ «الحق"، اکوڑہ خنگ، جولائی ۱۹۹۷ء ص ۱۷)

حضرت مولانا عمس الحق صاحب افغانی این ایک حالیه مضمون "ترقی اور اسلام" میں اس، موضوع بر فاصلانه گفتگو کے بعد تحریری فرماتے ہیں:

" تق سے ہماری محرومی اور ہمارا بید زوال ترک اسلام کا بتیجہ ہے، ورنہ اسلام اور ترقی تو لازم و ملزوم بیں ..... اس آبت کے مطابق تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ تمام جدید آلات بیں اتنی ترقی کریں کہ اگر مسجی اقوام سے سبقت نہ لے جا سکیں تو کم از کم ان کے مساوی ضرور ہوں، اور عالم اسلام اس کے لئے اپنی پوری قوت استعال کرے۔ ("ماہنامہ الحق اکورہ خلک متبر ۱۹۲۵ء، صحیح)

طبقہ علاء کے چند جلیل القدر رہنماؤں کے یہ وہ ارشادات ہیں جو بغیر کسی فاص اہتمام کے اس وقت مرسری طور سے سامنے آگئے، ورنہ جو لوگ ان حضرات کی تحریریں پڑھتے رہنے ہیں ان پر بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ علاء نے نہ صرف یہ کہ مجمی سائنس اور شیکنالوجی کی مخالفت نہیں کی، بلکہ وہ بمیشہ مسلمانوں کو اس کی ترغیب بھی ویتے رہے ہیں، اس کے بادجود ایک طبقہ ہے جو شب و روز یہ راگ الابتا رہتا ہے کہ علاء ترقیات کے مخالف ہیں، انہیں بادجود ایک طبقہ ہے جو شب و روز یہ راگ الابتا رہتا ہے کہ علاء ترقیات کے مخالف ہیں، انہیں سائنس اور فیکنالوجی سے چڑہے، وہ وقت کے تقاضوں کو اہمیت نہیں ویتے، اوروہ ہرنی چیز کے سائنس اور فیکنالوجی سے چڑہے، وہ وقت کے تقاضوں کو اہمیت نہیں ویتے، اوروہ ہرنی چیز کے دشن ہیں۔

جھوٹ کے سب سے زیادہ ہوشیار مبلغ گوبلز نے بچ کما تھا کہ اگر جھوٹ کو شدت کے ساتھ پھیلایا جائے تو دنیا اسے بچ سیجھنے لگتی ہے، ہمارے "جدت پند" حفزات گوبلز کے اس مقولے پر عمل کرتے رہے ہیں، یمال تک کہ اب بہت سے انجھے خاصے پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگ بھی ان کے اس نعرے کو بچ سبجھنے گئے ہیں، حالاتکہ بیہ وہ سفید جھوٹ ہے جس سے بڑھ کر شاید کوئی اور جھوٹ ماضی قریب میں یرد پیگنڈاکی مشینریوں نے تیار نہ کیا ہو۔

ہاں اگر سے حضرات رقص و موسیق، فحاثی و عربانی، بے پردگی و آوارگی، مخلوط تعلیم اور زن دمرد کے آزادانہ اختلاط، سودی نظام بنکاری اور ضبط ولادت جیسی چیزوں کو وقت کے نقاضے اور تن کے اسباب سیحے ہیں، تو بلاشبہ علمائے حق نے بیشہ ان چیزوں کی کھل کرمخا لفت کی ہے، انہیں رتی ہی اسباب سیحے ہیں، تو بلاشبہ علمائے حق نے بیشہ ان چیزوں کی کھل کرمخا لفت کی ہے، انہیں رتی ہی کرتے رہیں گے، لیکن خدا کے لئے ہمیں رتی ہی کرتے رہیں گے، لیکن خدا کے لئے ہمیں بنائیں کہ عقل و خرد کی کون سی منطق ان چیزوں کو وقت کا نقاضا اور ترتی کا سبب قرار دیتی ہی تاائیں کہ عقل و خرد کی کون سی منطق ان چیزوں کو وقت کا نقاضا اور ترتی کا سبب قرار دیتی

جو حضرات ان چیزوں کو دفت کے نقاضے سیجھتے ہیں ہم انہیں چیلنج سرتے ہیں کہ وہ سمی معقول دلیل کے ساتھ یہ ہلائیں کہ آخر رقص و موسیقی اور مادی ترقی میں کیا جوڑے؟ فحاشی اور عربانی کے بغیر کون سی ترقی رک جاتی ہے؟ بے پردگی اور مخلوط تعلیم سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو کیا مدد ملتی ہے؟ اور بنکاری کو غیر سودی نظام پر چلانے سے معاشی ترقی کی راہ میں کون سی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے؟ اور

آپ رقص و موسیقی، بروگ اور مخلوط مجالس جیسی چیزوں کو وقت کے تقاض قرار دیتے ہیں، لیکن حالات کے پیش نظر ہمارا اعتقاد تو یہ ہے کہ آج وقت کا اس سے بردھ کر اور کوئی تقاضا نہیں ہے کہ عالم اسلام ان تمام چیزوں کا پوری جرات کے ساتھ قلع قبع کر ڈالے، اس لئے کہ ان چیزوں کی ہلاکت آفرینیاں جس قدر اس بیسویں صدی میں ظاہر ہوئی ہیں اتنی پہلے کہی نہ ہوئی تقییں، خود وہ مغرب جس کی تقلید کے شوق میں آپ ان چیزوں کو وقت کے تقاضے سمجھ رہے ہیں آج اپنی اس خام کاری پریری طرح معنظرب اور بے چین ہے، آج دنیا کا کوئی پڑھا کھما انسان اس چیخ و پکار سے بے خبر نہیں ہوسکتا، جو ان اشیاء کی جاہ کاربیوں پر مغرب کے اہل کھر میں بچر خدارا آپ ہی فیصلہ سیجے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے ؟ آیا یہ کہ عالم اسلام مغرب کے ان نقوش قدم پر چلتا ہوا اخلاقی جائی کے اس مہیب غار میس جاگرے؟ یا یہ کہ مغرب کے اس ہولناک انجام سے سبق لے کر بھیشہ کے لئے اس خطر ناک راستے سے توبہ

مغربی تہذیب کی ان لعنتوں کو وقت کے نقاضے اور ترقی کے اسباب قرار دینے والا طبقہ اپ آپ کو جدت پند کہتا ہے، لیکن جرت کی بات ہے کہ فکرو عمل کے حدیدان میں وہ مغرب کے ان ہی فرسودہ نظریات کا پرچار کر رہا ہے جنھوں نے مغرب کو سلگتے ہوئے واغوں کے سوا کچے نہیں دیا، جن لوگوں کی نظر جدید حالات پر ہے وہ آچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنان برانے نظریات کے بارے میں مغرب کا انداز فکر کتنی تیزی سے بدل رہا ہے؟ اور ان تمام موضوعات پر فلے اور سائنس کی نئی تحقیقات کیا جابت کر رہی ہیں؟ مثال کے طور پر آیک مسئلہ آبادی ہی پر فلے اور سائنس کی نئی تحقیقات کیا جابت کر رہی ہیں؟ مثال کے طور پر آیک مسئلہ آبادی ہی کو لے لیجے، جدید ماہرین معاشیات کی ایک بھاری تعداد تحدید نسل اور صبط ولادت کی مخالف

ا۔ بیکوں کو غیرمودی بنیا دوں پرکس طرح چلایا جائے؟ اس موضوع بر ایل علم کی طرف سے کافی مواد منظر عام پر آچکا ہے اور بینکا ری کے ماہرین نے اسے نہ صرف قابل عمل بلکہ زیادہ مفید قرار دیا ہے۔

ہ، اور اس کے پاس دلائل کا جو آزہ ترین ذخیرہ ہے اس سے متاثر ہو کر ایسے ماہرین معاشیات کی تعداد میں روزبروز اضافہ ہو رہا ہے، گر ہمارے "جدت پیند" ہیں کہ ابھی تک مائتہس کے اس وقیانوی نظریئے کو بینے سے لگائے چلے آرہے ہیں، جے پھینک کر زمانہ دو سو برس آگے نکل چکا ہے۔

ہمارے جدت پسند طبقے رقص و موسیقی، بے پردگی ، مخلوط تعلیم، اور مغربی طرز معاشرت جیسی چیزوں کو ترقی کا سبب قرار دیتے ہیں، اور ملاّ کی تعلیمات کو تنزل کا، لیکن ذرا گوش ہوش کے ساتھ سنیے، علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں۔

نے ذرقص و دختران بے محبب کے درقص و دختران ہے محبب کے دعریاں ساق ونے از قطع موست کے فروغش از خط لاطینی است از جمیں آتش جراغش روشن است

قوت مغرب نه از چنگ ورباب نے زسحر ساحران لاله روست محکمی اورانه ازلا دینی است توت افرنگ از علم و فن است

حکمت از قطع و برید جامه نیست مانع علم و بهنر عمامه نیست

اس محققہ سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے جدت پیند حفرات، علاء پر وقت کے تقاضول اور سائنس اور کمنالوی کی مخالفت کا جو الزام عائد کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟

-- یمال بیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا "جدت پند" طبقہ اس انتمائی غیر معقول بات کو اس قدر شدو مد کے ساتھ کیوں پھیلا رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ تو خود اس کو معلوم ہوگی، جمال تک ہم نے غور کیا اگر اس پراپیگنڈے کی پشت پر پچھ مخصوص مفادات نہیں تو در حقیقت اس کے بیجھے ایک نفسیاتی عامل کار فرما ہے، ہمارے جدت پند طبقے کی بنیادی علطی بیہ ہے کہ وہ اسلام کو معرب پر قیاس کر رہا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ پورپ کی نشاۃ ہائیہ عیمائیت پر اور عالم اسلام کو مغرب پر قیاس کر رہا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ پورپ کی نشاۃ ہائیہ کے وقت وہاں سائنس اور نکنالوجی کی راہ ہی سب سے بردی رکاوٹ عیمائیت اور اس کے علاء کے وقت وہاں سائنس اور نکنالوجی کی راہ ہی سب سے بردی رکاوٹ عیمائیت اور اس کے علاء شخم، جب تک مغرب پر ان کی بالادستی پوری طرح قائم رہی مغرب کا پورا خطہ جمالت کی اندھریوں ہیں مغرب کا پرا خطہ جمالت کی اندھریوں ہیں مغرب کا بردستی کہنے کی دور ہیں ہر اس تحریک کو زبردستی کچلنے کی کوشش کی جو عوام میں علمی بیداری پیدا کرنے کے لئے کھڑی ہوئی، جان ہی اور جروم جسے کوشش کی جو عوام میں علمی بیداری پیدا کرنے کے لئے کھڑی ہوئی، جان ہی اور جروم جسے کوشش کی جو عوام میں علمی بیداری پیدا کرنے کے لئے کھڑی ہوئی، جان ہی اور جروم جسے کوشش کی جو عوام میں علمی بیداری پیدا کرنے کے لئے کھڑی ہوئی، جان ہی اور جروم جسے

لوگوں کو کا نشنس کے شہر میں زندہ جلایا گیا، گلیلیو جیسے سائنس دانوں کو اس بناء پر مصائب و

آلام کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ سائنس کے میدان میں نئی راہیں کھولنا چاہیے تھے، لیکن رفتہ رفتہ

بیداری کی یہ تحریکیں ہر طرف سے اٹھنی شروع ہوئیں ، اور تشدد ان کی راہ نہ روک سکا، بالاخر

مارش لوتھر، جان کالون اور زونگل جیسے لوگوں نے ہمت کر کے پاپائیت کے اس سنگ گرال کو

راستے سے ہٹایا اور ان تحریکوں کو پھلنے پھولنے کے مواقع فراہم کئے، بھم آخری دور میں روسو،

ہارئیک، اور رینان جیسے تجدد پندوں نے فرہب میں حرید تبدیلیاں کر کے اسے عصر حاضر کی

سائنفک تحقیقات کے بالکل مطابق بنا دیا۔

اب صورت حال ہے ہے کہ مغرب کے قد جب پہند طبقوں میں او تھر، کالون، روسو اور ہارنیک جیسے لوگوں کو مصلحین کا خطاب ملا ہوا ہے، انہیں قوی ہیرو تسلیم کیا جاتا ہے، اور نی نسل کے جو لوگ فد ہب سے بالکل ہی برگانہ نہیں ہوئے انہیں عزت واحترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی فد بب میں بنیادی تبدیلیاں کر کے قوم کو اس بایائی تسلط سے مجات ولائی جو ان کی ترقی کی راہ میں سب سے بردی رکاوٹ تھی ۔

اب عالم اسلام کے تجدد پیند اسلام کو عیسائیت پر قیاں کر کے اس بیل بھی اسی شم کی ترمیمات کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام کو عیسائیت کے، علمائے اسلام کو بوپ حسامبان کے، اور اپنی سی کو لوقر اور روسو کے قائم مقام سیحتے ہیں، اس تصور کا لازمی نتیجہ بیہ ہے کہ وہ علمائے اسلام کی مخالفت کر کے اس امت کے مصلح (REFORMERS) بنتا چاہتے ہیں، ان کا خیال بی مخالفت کر کے اس امت کے مصلح (REFORMERS) بنتا چاہتے ہیں، ان کا خیال بی ہے کہ عقریب کوئی ہنری ہشتم اٹھے گا اور ان کے ان نظریات کو سرکارسی طور پر سند قبول عطا کر کے بھیشہ کے لئے نافذ کر دے گا، اور آنے والی نسلیں ان کی اس روش پر اسی طرح عقیدت و مجبت کے پیول نجھاور کریں گی جس طرح موجودہ مغربی نسل لوتھر، کالون، زونگی، روسو، مارئیک اور رینان پر نچھاور کریں گی جس طرح موجودہ مغربی نسل لوتھر، کالون، زونگی، روسو، مارئیک اور رینان پر نچھاور کر رہی ہے۔

می مرا خیال بیہ ہے کہ انہیں بڑا ہی زبر دست مغالطہ لگا ہے، اوسہ ان کا یہ خواب بھی شرمندہ تجبیر ہونے والا نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو عیسائیت پر اور علماء کو بوپ صاحبان پر قیاس کر کے بری سخت غلطی کی ہے، عیسائی ذہب کا جو غیر فطری تصور تھیسری صدی عیسوی کے بعد عام ہوگیا تھا، اس میں ہرگز اتنی سکت نہ تھی کہ وہ قیامت تک زمانے کا ساتھ ویتا رہے، اور زمانے کی نو بہ نو سائنفک تحقیقات سے آنکھیں ملاسکے، وہ جمالت اور توہم پرستی کی تاریکی تھی، دہ جمالت اور توہم پرستی کی تاریکی تھی، جس کا علم کی روشنی کے سامنے ٹھرنا ممکن ہی نہ تھا، اس لئے سامنت اس کے لئے ایک

ذہر وست خطرہ بن کر سامنے آئی، اب ان کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ یا تو سائنس کی کھل کر خالفت کریں، یا اپنے ذہب کو چیر پھاڑ کر اس قابل بنائیں کہ وہ سائنس کی جدید تحقیقات کا ساتھ وے سکے، ان کے پوپ صاحبان نے ابتداء میں پہلا راستہ افتیار کر کے سائنس کو شجرہ ممنوعہ قرار وے دیا، لیکن سائنس اس زمانے کی حقیقی ضرورت تھی، اور محض بلا دلیل وعوے اس کاراستہ نہیں روک سکتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔

اس مرطے پر تجدد پندوں نے دوسرا راستہ اختیار کر کے ذہب میں ترمیم وتغیر شروع کی، اور اسے کھینج آن کر اس قابل بنا دیا کہ وہ کم از کم عہد جدید کے انسان کے سامنے ایک اضحو کہ نہ بن سکے، بیہ بلاشبہ عیسائی ذہب پر ان کا ایک احسان تھا، اور اگر وہ یہ احسان نہ کرتے تو یہ فہرہب عقلیت پندی (RATIONALISM) کے سیلاب میں بھی کا بہہ چکا ہوتا، اور آج اس کا نام ونشان بھی موجود نہ ہوتا، عیسائی تجدد پندوں کی کاریگری سے عیسائی ذہب کو یہ فائدہ ہوا کہ اگرچہ اس کے بنیادی نظریات بالکل بدل گئے، لیکن کم از کم اس کا نام اور طاہری فرھانچہ آج بھی باتی ہے سے سیائیت پر تجدد پندوں کا یمی وہ احسان ہے جس نے انہیں اپنی قوم فرھانچہ آج بھی باتی ہے ۔ عیسائیت پر تجدد پندوں کا یمی وہ احسان ہے جس نے انہیں اپنی قوم کا بہرو بنایا، اور جس کی وجہ سے بیشتر عیسائی دنیا انہیں عزت واحرام کی نگاہ سے دیکھی

لیکن اسلام کا معالمہ اس سے بالکل مختلف ہے، وہ وین فطرت ہے اور قیام قیامت تک ذررہ رہنے کے لئے آیا ہے، اس میں اپنی قدیم اور اصلی تعبیرات کے باوصف ہر ذہانے اور ہر وور کی تحقیقات کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی پوری صلاحیت ہے، اس لئے سائنس اس کے لئے نہ کبھی خطرہ بنی ہے نہ بنے گی، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کی نئی نئی تحقیقات عام طور سے ان کے معتقدات اور تعلیمات کو اور بے غبار کر دیتی ہیں، اس لئے نہ اسے سائنس کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے نہ اپنے آپ کو بدلنے کی، یکی وجہ ہے کہ علائے اسلام نے کبھی پوپ صاحبان کی ضرورت ہے نہ اپنے آپ کو بدلنے کی، یکی وجہ ہے کہ علائے اسلام نے کبھی پوپ صاحبان کی طرح سائنس کی خالفت نہیں کی، اس لئے کہ وہ جائتے ہیں کہ انسانی معلومات میں جتنا جتنا اضافہ ہو گا اسلام کے بیان کر وہ حقائق اور کھریں گے، اور چوں کہ امت اسلامیہ بیتن رکھتی ہے کہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے اسے کسی ذمانے میں بدلنے کی ضرورت نہیں، اس لئے اس نے بھیشہ اس دین میں ترمیم و تحریف کی کوششوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اس لئے اس نے بھیشہ اس دین میں ترمیم و تحریف کی کوششوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا

خلاصہ بیہ ہے کہ نہ تو اسلام عیسائیت کی طرح بے جان فرجب ہے، جسے سائنس اور تکنالوجی کی ترقیات سے کچھ خطرہ ہو، نہ علائے اسلام نے بوپ صاحبان کی طرح تبھی سائنس اور ٹکنالوجی کی مخالفت کی ہے، اور نہ اس دین کو اپنی بقاء کے لئے کسی مارٹن لوتھر یا روسو اور رینان کی ضرورت ہے، یمی وجہ ہے کہ اس دین کی تاریخ میں جتنے لوگوں نے تجدو یا ترمیم و تحریف کی کوششیں کی ہیں انہیں ندمت اور ملامت کے سوائیچھ حاصل نہیں ہو سکا اس دین کی تاریخ میں \_ تجدد اور ترمیم و تحریف کی تحریک اٹھانے والے لوتھر اور کالون نہیں کملائے، ہماری تاریخ کے اہل تجدد کا نام مسیلمہ، عبداللہ بن سیا، ابو موسی مزدار، حست بن صباح، قرمط، ابوالفضل، فبیعنی اور کمال ا تاتزک رہا ہے، جن میں سے بیشتر کی اولاد بھی ایسے آپ کو ان کی طرف منسوب كرتے ہوئے شرماتی ہو كى، لوتھر اور كالون كى مخالفت كرنے دوالوں كا نام آج اكثر عیمائیوں میں بری طرح لیا جاتا ہے، لیکن تاریخ اسلام میں اہل تجدد کے مخالفین ابو بکر صدیق "، علی ابن ابی طالب"، احمد بن حنبل"، محمود غرنوی" اور مجدد الف علی " اجیتے ناموں سے آج بھی زندا جاوید ہیں، اور جب تک انسانیت کا ضمیر زندہ ہے ان مقدس مستیوں پر عقیدت ومحبت کے پھول مچھاور کرنے والے انتاء اللہ باتی رہیں کے \_\_ افسوس ہے کے جمارے موجودہ تجدد پند حضرات اسلام اور عیسائیت کے اس عظیم فرق کو نہیں سمجھ یا رہے جیں، اور اس غلط فنمی کے نتیج میں علائے اسلام کو برا بھلا کہنے، ان کی مخالفت کرنے، ان پر بہتافت باندھنے اور الزامات عائد کرنے میں مصروف ہیں ۔۔ ہم پوری خیر خواہی اور درو مندی کے ساتھ ان سے بیہ مخذارش کرتے ہیں کہ وہ نمایت مھنڈے ول ودماغ کے ساتھ اپنی اس سوش پر نظر مانی کریں، ورنہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ کسی طرح بھی اسلام اور مسلمانوں کے لئے ملک وملت کے لئے اور خود ان کے لئے اچھا نہیں ہے، ۔

کیں رہ کہ تومی روی بہ وو ترکستان "است کاش! کہ ہماری میہ گذار شات ان پر کوئی مفید اثر چھوڑ سکیں!

والخردعولة ان الحمدالله رب العالمين

یہ مضمون آگرچہ بظاہر "ادارۂ تحقیقات اسلامی" کو خطاب کر کے لکھا گیا تھا جس کے سربراہ اس ونت ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب تھے لیکن در حقیقت سے تمام اہل تجدد سے سے خطاب ہے۔

شخفیق یا تحریف؟

بلاشبہ ہمارے زمانے میں ایسے بے شمار فقتی مسائل پیدا ہو مجھے ہیں جن کے حل کے لئے ضرورت ہے کہ علم دین میں نفقہ اور بھیرت رکھنے والے اہل تقویٰ علاء اجتماعی طور پر سوچ بچار کریں، اور ان میں سے بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں جنہیں اسلام کے متفقہ اصولوں کی روشنی میں حل کرنے کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ علائے دین اور مختلف جدید علوم کے ماہرین یک جا ہو کر بیٹھیں، اور متفقہ طور سے ان مشکلات کا حل تجویز کریں جو اس زمانے میں بورے عالم اسلام کو پیش آرہی ہیں۔

اس عظیم الشان کام کی ضرورت و اہمیت علاء کے طبقوں میں عرصے سے محسوس کی جا رہی ہے، اور اس مقیم الشان کام کی ضرورت و اہمیت علاء کے طبقوں میں عرصے سے محسوس کی ہو ہو ہا ہے، لیکن وسائل کی کمی کے باعث ابھی تک بید کوششیں کوئی منظم اور اجہائی رنگ اختیار نہیں کر سکیں۔

موجودہ حکومت نے برسرافلدار آنے کے بعد اس اہم کام کے لئے ایک ادارہ قائم کیا،
ہمارے موجودہ دستور کی دفعہ ۲۰ میں اس ادارے کے قیام کا مقصد بیہ بتایا گیا ہے کہ اس
ادارے کے ذریعے ایک طرف اسلامی مسائل کی شخفیق کی جائے، اور دوسری طرف معاشرے کو
دسجے اسلامی بنیادوں " پر استوار کیا جائے، اور صدر پاکستان جناب فیلڈ مارشل محد ایوب خان
صاحب اپنی خود نوشت سوائے حیات میں تحریر فرماتے ہیں،۔

"در بین نے اسلامی نظریئے کی ابک مشاور تی کونسل اور ایک اسلامی تحقیقاتی ادارہ تھکیل دیا ہے، جو ہمارے قانونی مسائل کا غرجب کی روشنی میں مطالعہ کر کے حکومت کو مشورے دے سکے، میہ طریقہ ہمارے قوانین کو اسلام کے رحجانات ہے ہم آہنگ کرنے میں ہمارے قانون سازوں کی مدد کرے گا، لیکن ان قوانین کے قابل عمل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ان میں آج کے معاشرے کی ضرورت کا پورا لحاظ رکھا گیا ہو۔ "

(فرنیڈس ناٹ ماسٹرس، ص ۲۰ ۱ یاب َ ہشتم )

اس مقصد کے مبارک اور اہم ہونے میں کس کو کلام ہوسکت ہے، یہ مقصد تو علاء اور ہر اسلامی ذہن رکھنے والے انسان کی آرزوؤں کے عین مطابق تفا، ملک کے مروجہ قوانین کے فرسودہ نظام کو بدل کر اسے اسلامی سانچ میں ڈھالنے کا اہم کام اس کے بغیر ممکن ہیں نہیں ہے۔

لیکن کوئی اوارہ خواہ کتنی نیک بھتی کے ساتھ اور کتنے ہی نیک مقصد کے لئے قائم کیا جائے، صرف اس وقت مفید منائج پیدا کر سکتا ہے جب کہ اس کا طریق کار درست ہو، اس کے ارباب بست و کشا متعلقہ مسائل کو سلامت فکر کے ساتھ سوچنے کے اہل ہوں، ان کے ذہن میں کام کا ایک محقول اور مرتب خاکہ ہو، اور منزل مقصود تک چنچنے کے لئے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہو وہ درست اور سیدھا ہو ۔۔۔ جب تک یہ شرائط پوری طرح پائی شہ جائیں، کسی اوارے کے کامیابی کی توقع نہیں کی جا سکتی ۔

یمی وجہ ہے کہ "ادارہ تحقیقات اسلامی" اب تک اپنے مقصد تاسیسی کو کوئی فائدہ شیں پہنچاسکا، اس کو قائم ہوئے کئی سال محزر نے ہیں، لیکن نه صرف بد کہ ابھی تک وہ کوئی مفید کام انجام نہیں دے سکا، بلکہ اس کی وجہ سے ملک میں اختثار اور خلفشار کی آییک افسوسناک فضا قائم ہو می ہو می ہو می ۔

اس بات کا اعتراف نہ کر ناحقیقت ناشنای ہوگی کہ اب تک اس نے مسائل حل کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کی بین، فتنے دبائے مسائل کھڑے گئے ہیں، معاشرے کی مشکلات دور کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کی بین، فتنے دبائے فتنے دگائے ہیں، اور کبی وجہ ہے کہ جس اوالرے کو قوم کی امنگوں اور آر ذوؤں کا مرکز ہونا چاہئے تھا وہ ابھی تک قوم کا ذرہ برابر اعتاد صاصل نہ کر سکا، خوش فہمیوں کی جنت میں بستا عقلندی کا نقاضا نہیں ہے، پاکستان کے دس کروڑ مسلمانوں کے ول مؤل کر دیکھتے، آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ یہ لوگ اس ادارے کو اپتا اوارہ نہیں سیجھتے، ان کے دلوں میں اس کے اب تک کے «کارنامے "کانٹوں کی طرح چیجتے ہیں، اور اس پر بے اعتادی کا عالم یہ ہے کہ آگر وہ کوئی سیجے بات بھی کہہ دے قولوگوں کی فاق میں مشکوک ہو جاتی اعتادی کا عالم یہ ہے کہ آگر وہ کوئی سیجے بات بھی کہہ دے قولوگوں کی فیاہ میں مشکوک ہو جاتی

، اج کی محبت میں ہم مخضرا ان اسباب سے بحث کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ایک انتهائی مفید ادارے کو انتهائی مضراور ناکام بنا دیا ہے اور جن کی بناء پر ملک میں اتحاد و اتفاق کے

ر شنتے استوار ہونے کے بجائے اختلاف و انتشار اور نزاع و جدال کی ناخو شکوار فضا پیدا ،و رہی م

یہ معالمہ کئی ضد، ہٹ دھری، بات کی چ یا کسی کے ذاتی وقار کا نہیں ہے، معالمہ توم کے ایک ایسے اجتماعی مسئلے کا ہے، جس پر اس ملک میں اسلامی طرز فکر اور طرز زندگی کی بقاء موقوف ہے، اور اگر اسے پوری سنجیدگی اور سلامت فکر کے ساتھ حل نہ کیا گیا تو یہ قوم بھی اس منزل مقصود کو نہ پاسکے گی، جس کے دل آویز تصور نے اس سے پاکستان بنوایا تھا، اس لئے وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ تمام متعلقہ افراد اس مسئلے پر نمایت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جذباتی نعروں سے بائد ہو کر غور و فکر کریں۔

جمارے نزدیک اس ادارے کی ناکامی کا اہم ترین سبب یہ ہے کہ اس کے رجال کار موجودہ زندگی کے مسائل کا اسلامی حل تلاش کرتے وقت "تحقیق" اور "تحریف" کے درمیان فرق نہیں کر سکے، انہوں نے "تحقیق" کو "تحریف" کے ہم معنی قرار دے کر مسائل کے وہ سطی حل تلاش کئے ہیں جو کسی طرح ہمی سلام کے عزاج سے میل کھانے والے نہیں ہیں۔

موجودہ ذمانے کے اسلامی محققین کا فرض منھی یہ تھا کہ وہ اس بات کی شخیق کریں کہ بیسویں صدی کے انسان کو چو مسائل در پیش ہیں ان کے بارے میں اسلام کی اصل ہدایات کیا ہیں؟ انہیں کس طرح روبہ عمل لایا جا سکتا ہے؟ اور اگر اس راستے میں کچھ عملی دشواریاں ہیں تو انہیں کس ارح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ ان حضرات کا فرض یہ تھا کہ مغربی نظام زندگی کا تقلیدی ذبمن کے بجائے شخیقی اور تنقیدی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے، اس میں جو چزیں اسلام کے اصولوں سے متعادم نظر آئیں انہیں رو کر کے مسلمانوں کے لئے وہ خبادل راستے تجویز کرتے مصولوں سے متعادم نظر آئیں انہیں رو کر کے مسلمانوں کے لئے وہ خبادل راستے تجویز کرتے مصولوں سے متعادم نظر آئیں انہیں رو کر کے مسلمانوں کے لئے وہ خبادل راستے تجویز کرتے مصولوں سے متعادم نظر آئیں انہیں ہوں، اور دوسری طرف ان میں عصر حاضر کی ضروریات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہو۔

لیکن ادارہ تحقیقات اسلامی کے محققین کا طرز عمل اس کے بالکل برخلاف ہے، انہوں نے ایک طرف تو بیہ فرض کر لیا ہے کہ تیرہ سو برس پہلے کے اسلامی اصول و احکام (معاذ الله) اب طرف تو بیہ فرض کر لیا ہے کہ تیرہ سو برس پہلے کے اسلامی اصول و احکام (معاذ الله) اب فرسودہ ہو چکے ہیں، اور موجودہ دور میں ان پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ان میں پچھ بنیادی تبدیلیاں نہ کرلی جائیں، (ان تبدیلیوں کو وہ "نی تعبیری" کہتے ہیں)،

دوسری طرف ان کے ذہن میں بیہ بات پوری طرح جم چکی ہے کہ مغربی تمذیب و تمدن کے تمام فکری اور عملی مظاہر سراسرخیرو بربت ہیں، اور جب تک مسلمان انہیں جون سکا تول قبول نہ کرلیں سے موجودہ زمانے میں ان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔

اس ان ہی دو مفروضات کے آنے بانے سے تجدد کی ذہنیت تیار ہوئی ہے، اور اس کے نتیج بھی ان کے کام کا اندازید رہا ہے کہ وہ مغرب کی طرف سے آئے ہوئے جس طرز فکریا جس طرز عمل کو دیکھتے ہیں، پہلے اس کے بارے ہیں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ سو فی صعد درست ہے، اور موجودہ زمانے ہیں اسے افقیار کئے بغیر کوئی چارہ نہیں، پھر ان کی «فتحقیق" کا سارا زور اس بات پر صرف ہوتا ہے کہ جس رخ اور جس تدبیر سے ہو سکے اسے اسلام کے مطابق ثابت کیا جائے، بخواہ اس کے لئے اسلام کے ایجائی مسلمات کو بدلتا پڑے، بلکہ اسلام کو اس کے مطابق بنایا جائے، خواہ اس کے لئے اسلام کے ایجائی مسلمات کو بدلتا پڑے، خواہ سنت اور حدیث کا انکار کرنا پڑے، اور خواہ قرآن کریم کی آیات میں تھینج بدلتا پڑے، خواہ سنت اور حدیث کا انکار کرنا پڑے، اور خواہ قرآن کریم کی آیات میں تھینج بدلتا پڑے، خواہ سنت اور حدیث کا انکار کرنا پڑے، اور خواہ قرآن کریم کی آیات میں تھینج بدلتا کرنے کے لئے نئی لغت تصنیف کرنی پڑے۔

ہمارے نزدیک یی وہ طرز عمل ہے جس کے لئے «تحقیق" کے بجائے " تشحولیف" کا لفظ استعال ہونا چاہئے، ہماری گزارش سے ہے کہ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کے اصول و احکام کی انسانی ذہن کی بر انسانی فطرت ہے، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کے اصول و احکام کی انسانی نہن کی ہر انسانی ضرورت سے پوری طرح باخرہے، اگر آپ کو اس بات پر بحروسہ ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتے ہوئے اسلام میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر سکتے اور ہر مصنیکل کا اظمینان بخش حل موجود ہے، تو پھر آپ کو سے بھی مانتا پڑے گا کہ بیبویں صدی کی مشکلات کا حل بھی ہمیں اسلام کے انہیں اصولوں میں لئے گا جو چودہ سو برس پہلے سرکار دو عالم مجم مصطفیٰ صلی ہمیں اسلام کے انہیں اصولوں میں لئے گا جو چودہ سو برس پہلے سرکار دو عالم مجم مصطفیٰ صلی کرنے کی کوشش کریں، جس نے آپ کی نگاہ میں مغرب کو معیار حق بنار کھا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ ہمت کر کے ذہن سے تھلید مغرب کے پردے اٹھا دیں گے تو آپ کو بیویری خود اعتادی کر سرتبہ ہمت کر کے ذہن سے تھلید مغرب کے پردے اٹھا دیں گے تو آپ کو بیویری خود اعتادی کا ساتھ مسائل کو سوچ بہتے کا موقع کے گا بھر آپ کو موجودہ ذمانے میں تر تدہ دہنے کے وہ راستوں سے الگ ہونے کے باوجود محصر حاضر کے تمام راستے نظر آئیں گے جو مغرب کے پائل راستوں سے الگ ہونے کے باوجود محصر حاضر کے تمام حاصل کر سیس گے جو مغرب کے وہ اور ان پر گامزان ہو کر آپ سکون اور قراد کی وہ دولت ماصل کر سیس گے جو مغرب کے وہم و تصور میں بھی نہیں آئی۔

ہوسکتا ہے ہماری میہ بات آپ کو تلی محسوس ہو، لیکن اگر آ بی لفت میں "حقیقت پندی" کا لفظ کوئی معنی رکھتا ہے تو اپنے دل کو شول کر دیکھتے وہ گوائی دے گا کہ اب تک اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے وفت آپ کو یہ خوف دامن گیر رہتا ہے کہ کمیں اہل مغرب ہمیں "رجعت پندی" کاطعنہ نہ دے بیٹھیں، کمیں وہ ہمیں تو ہم پرست یا غیر ممذب نہ کہہ دیں، بس! یمی خوف ہے جو آپ کو اصل اسلامی ہدایات پر سجیدگی سے غور نہیں کرنے دیتا، اور آپ صرف انہیں باتوں کو "اسلام" عابت کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں جنہیں مغرب کی طرف سے انہیں باتوں کو "اسلام" عابت کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں جنہیں مغرب کی طرف سے "روش خیالی" کا خطاب ملا ہوا ہے ۔

اس طریق کار کی بدوات ہو سکتا ہے کہ آپ کو اہل مغرب میں کچھے نیک نامی میسر آجائے،
لیکن اس طریقے سے آپ کے مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے، نہ آپ اس طرح ایک زندہ اور آزاد
قوم کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، پھر آپ کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ غیروں کو خوش کر کے
اپنوں سے بگاڑ لیناکون سی دانشمندی کا نقاضا ہے؟ اکبر مرحوم کی یہ نصیحت آج بھی آپ کو دعوت
قکر وعمل دیتی ہے کہ ۔

ہے وفا کہ دیں جہیں اہل حرم اس سے بچو!
در والے کے ادا کہ دیں، یہ بدنای بھلی!
ہم نے آپ کے طرز عمل کی جو تشریخ کی ہے اگر اس میں آپ کو کوئی مبالغہ محسوس ہوتا ہے تو
اپنا اب تک کے طرز عمل کا ایک حقیقت پندانہ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، ہماری اس بات کی تقدیق ہو جائے گی۔

آپ نے دیکھا کہ مغرب نے اپنی بنکاری کا سازا نظام "سود" پر قائم کیا ہوا ہے، اور اس فظام کو نئی تمذیب کی نمایاں خصوصیات میں سے شار کیا جاتا ہے، بس! یہ دکھ کر آپ نے اپنی تمام فکری توانائیاں اس بات پر صرف کر دیں کہ کسی طرح تجارتی سود کو حلال قرار دیا جائے، آپ نے اس بات کی بھی تحقیق نہ کی کہ بنکاری کے لئے سودی نظام بی کیا ضروری ہے؟ اسے مضاربت کے اصولوں پر کیوں نہیں چلایا جا سکتا؟ آپ نے پوری امت اسلامیہ کی مخالفت مول مضاربت کے اصولوں پر کیوں نہیں چلایا جا سکتا؟ آپ نے پوری امت اسلامیہ کی مخالفت کر کے لئے سودی نظام کی مخالفت کر کے بلاسود بنکاری کے وہ اصول دریافت نہ کر سکے جن سے تقیم دولت زیادہ ہموار اور زیادہ بلاسود بنکاری کے وہ اصول دریافت نہ کر سکے جن سے تقیم دولت زیادہ ہموار اور زیادہ مصفانہ طریقے پر عمل میں آسکتی ہے۔

آپ نے دیکھا کہ انتورنس کو مغرب میں تهذیب کی علامت سمجھا جاتا ہے، آپ نے اسے

جوں کا توں قبول کر لیا، اور اسلام کو اس کے مطابق ثابت کرنے کے لئے قرآن و سنت میں تاویلات شروع کر دیں، لیکن آپ، نے کبھی اس پہلو سے غور نہیں فرمایا کہ اگر انشورنس کے مروجہ نظام میں تھوڑی ہی تبدیلی کر لی جائے تو وہ نہ صرف اسلام کے اجماعی اصولوں کے مطابق ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے ا

آب نے ملاحظہ فرمایا کہ مغربی ممالک خاندانی منصوبہ بندی کی ترغیب دے رہے ہیں، آپ نے بھی اس کی تبلیغ شروع کر وی، اور قرآن و سنت کی جو نصوص اس کے خلاف د کھائی دیں اپنا سلرا زور ان کی تاویلات پر خرج کر دیا، لیکن مجھی آپ نے بیہ نہ سوچا کہ چین اپنی ستر کروڑ آبادی کے ساتھ کس طرح زندہ ہے؟ صبط ولادت پر عمل کئے بغیر اس نے مختر س مت میں معاشی ترتی کی بیر منزلیس کس طرح مطے کر لی ہیں؟ اور اب بھی بقول مسٹر چو این لائی۔ ہر نیا بچہ ان کے لئے مسرت کا پیغام کیوں لا آ ہے؟ آپ نے اہل مغرب کے شور و شغب میں تومولود بے کے صرف ایک منہ کو دیکھا اور پھر بریشان ہو گئے کہ اس کے لئے غذا کہاں ہے آئے گی؟ آپ نے اس کے دو ہاتھوں پر نظرنہ فرمائی جن کی اہمیت کے پیش نظر اسرائیل جیسا چھوٹا ملک مسلسل تکثیر آبادی پر عمل کر رہا ہے۔ الل مغرب نے کمہ دیا تھا کہ کثرت آبادی ترتی پذیر ممالک کے لئے معرب، آپ نے ان کے اس "مخلصانہ مشورے" کو قبول کر کے خاندانی منصوبہ بندی کو ضروری قرار دے دیا، مرتبھی اس پہلوسے غور نہ فرمایا کہ ویت نام نے امریکہ كا ناك ميں دم كس طرح كر ركھا ہے؟ اور مغرب كو چين كے ڈراؤ فواب كيوں نظر آتے ہیں؟ امریکیوںنے نعرہ لگایا تھا کہ ہم مشرق میں صرف ان ممالک کو امداد دیں سے جو صبط ولادت پر کاربند ہون، آپ نے مجھا کہ بیہ ہماری ہمدروی میں ایسا کہتے ہیں، لیکن مجھی آپ نے اس کی شخقین نه فرمائی که اسرائیل ضبط ولادت پر کاربند نہیں ہے، اس کے باوجود امریکه اسے الداد كيول ديتاريا ہے؟

آپ نے ساکہ تعدد ازواج مغربی ممالک میں ممنوع ہے، اور ایک سے زیادہ شادیاں کرناان کی نگاہ میں عیب ہے، آپ نے اپنے دامن سے (معاذ اللہ) اس داغ کو دھونے کے لئے سے معذرت پیش کر دی کہ ہمارے فرہب نے اسے صرف ایم جنسی کی مخصوص صور توں میں جائز

ا۔ اس موضوع پروالد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلهم کے رسالے "بیمہ زندگی" کامطالعہ مفید ہو گا۔ (م- ت-ع)

کیاتھا اب وہ جائز نہیں ہے، اس مقصد کے لئے قرآن کریم کی آیات کے اندر کھنے تان کرنے میں کوئی کرنہ چھوڑی، لیکن آپ نے بھی اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں فرمائی کہ اہل مغرب کو بھی بھی لیک سے زائد یوبوں کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی؟ اور "نئی تمذیب" کی بدولت ہرہوٹل، ہر نائٹ کلب، اور ہربارک میں جس "تعدد ازواج" پر عمل کیا جاتا ہے اس کی موجودگی میں انہیں ضابطے کی دوسری شادی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ \_\_\_ اہل مغرب نے اس بات کی تشمیر کی تھی کہ تعدد ازواج کرنے والے یوبوں پر ظلم کرتے ہیں، آپ نے کما کہ اس اس بات کی تشمیر کی تھی کہ تعدد ازواج کرنے والے یوبوں پر ظلم کرتے ہیں، آپ نے کما کہ اس فلم کوروکنا اسلام کا عین منتا ہے اس لئے آپ نے تعدد ازواج کو حرام قرار دے دیا، لیکن آپ نے بید نہ سوچا کہ بے ثار افراد اپنی تنہا لیک یوی پر ظلم کرنے میں بھی کوئی کر نہیں چھوڑتے، بلکہ ایسے لوگوں کی تعداد کیس زیادہ ہے، لذا اس طرز فکر کا نقاضا تو یہ ہے کہ ایک شادی

آپ نے دیکھا کہ اہل مغرب پردے کو معیوب سجھتے ہیں، چنانچہ آپ نے بردگی کے جواز کے لئے قرآن و سنت کے اجماعی احکام میں دوبدل شروع کر دی، لیکن کبھی اس پہلو سے شختی نہ فرمائی کہ پردے کو چھوڑ کر اہل مغرب اخلاقی جائی کے کس کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ اور اس معاطے میں مغرب کے سنجیدہ مفکرین کی واویلا کا سبب کیا ہے؟

آپ کو معلوم ہوا کہ مغرب میں مخلوط طریقہ تعلیم دائے ہے، آپ نے اسے بھی تہذیب کی علامت سمجھ کر اس کی تبلیغ شروع کر دی، لیکن بھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہ فرمائی کہ کشے اس رپورٹس (KINSEY REPORTS) نے امریکی معاشرے کی جو تصویر کھینچ کر دنیا کے سلمنے رکھی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ نہ آپ نے بھی اس پر غور فرمایا کہ ہمارے نوجوانوں مسلمنے رکھی ہوئی جنسی بے راہ روی اور مسلمل کرتے ہوئے معیار تعلیم کی ذمہ داری کن کن چیزوں پر عائد ہوتی ہے۔

آپ نے مطالعہ کیا کہ بہت سے اہل مغرب مجرات کو توہم پرسی قرار دیتے ہیں، چنانچہ آپ نے ان تمام مجرات کو بے اصل کہ دیا جن کا مفصل ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور اس کے نتیج میں بورے قرآن کو شاعرانہ تمثیل قرار دے دیا، لیکن آپ نے بھی یہ نہ سوچا کہ جن لوگوں اے اسریکہ کے مشہور ماہر جنسیات پروفیسر الفریڈی کنسے جنہوں نے پندرہ سال کی طویل رایسری کے بعد شہرہ آفاق رپورٹ مرتب کی ہے، جو امریکی معاشرے کی رو تکئے کھڑے کر دینے والی داستان ہے۔

نے ابتداء مجرات کا انکار کیا تھا وہ خدا کے وجود کو بھی (معاذ اللہ) توہم پرسی کی بدترین قتم کماکرتے تھے، انہوں نے وجی اور رسالت کا بھی ذاق اڑا یا تھا، دوسری طرف بھی آپ نے اس طرف بھی توجہ نہیں کی کہ سائنس کی ترقی سے جونت نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں وہ کتنی تیزی سے مجرات کو انسانی ذہن سے قریب کر رہی ہیں۔

ان تمام حقائق کو زبن میں رکھ کر خدا کے لئے بنائے، ہماری اس بات میں کیا مبالغہ ہے کہ آپ مسائل پر غورو فکر کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ فی الواقعہ ان کا اسلامی اور عقلی حل کیا ہے؟ اس کے بجائے آپ کی نگاہیں مسلسل مغرب پر مرکوز رہتی ہیں، جس بات کی سند جواز آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے، آپ اپنی ساری تواز ئیاں اسے اسلام کے مطابق ثابت کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، خواہ اس کے لئے قرآن و سنت کے ساتھ کیسا ہی سلوک کیوں نہ کرنا پڑے، اور جس بات سے مغرب کی پیشانی پر بل پڑے نظر آتے ہیں، آپ اپنا سارا ذور اسے ممنوع اور باجائز بنانے میں خرج کر دیتے ہیں، خواہ اس کے لئے کتنی ہی واضح نصوص کو چھوڑنا پڑے، نامارا زور اے ممنوع اور ناجائز بنانے میں خرج کر دیتے ہیں، خواہ اس کے لئے کتنی ہی واضح نصوص کو چھوڑنا پڑے،

پھراب تک آپ نے صرف ان مسائل کو اپنا موضوع بنایا ہے جو اہل مغرب کے اٹھائے ہوئے ہیں، اور اپنے معاشرے کے بیشتر حقیق مسائل جنہیں حل کرنے کی شدید ضرورت ہے، ان کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، اس کی واضح نظیر ہے ہے کہ آپ نے اس ناانسانی کو تو ویکھا جو تعدد ازواج پر عمل کرنے والے اپنی ہویوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں، حالانکہ تعدد ازواج کی بناء پر ہونے والے مظالم ہمارے معاشرے میں خال خال ہیں، اور دوسری قشم کے مظالم سے کوئی خاندان، کوئی محلہ اور کوئی بہتی خالی نہیں، ہمارے معاشرے میں ایس مورتیں مقداد آپکو اکا دکا نظر آئیں گی جو سوکنوں کی وجہ سے مظالم کا شکار ہیں، لیکن ایس ہویوں کی تعداد بیشار ہے جن کی کوئی سوکن نہیں، عگر ان کی از دوائی زندگی شوہر کی ناخدا ترسی کی وجہ سے جنم بی ہوئی ہے، ایس عورتوں کی تکلیف نے آپ کے دل میں کوئی ٹیس پیدا نہ کی؟ ان کی بے اب پی پر آپ کو کوئی رحم نہیں آیا؟ ان کو ظلم کے پنج سے رہائی دلانے کے لئے آپ نے کوئی کوشش نہ فرمائی؟

شادی، بیاہ، جیز، مر، نان و نفقہ، سکنی اور سسرالی تعلقات سے متعلق جن جاہانہ رسموں نے جارے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے، ان کے خلاف آپ نے قلم کو کوئی جبنش نہ دی؟ عدالتوں کے ناقص اور فرسودہ نظام نے جو حصول انصاف کو جوئے شیر لانے کے مترادف قرار

وے دیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کوئی تحریک نہ اٹھائی؟ شادی بیاہ کے معاملات میں بس آپ کو ایک ہی بڑر دکھائی دی، اور وہ تھی "تعدد ازواج" جس پر عمل کرنے والے معاشرے میں مشکل سے دس فیصد تھے، چنانچہ آپ نے اپنی تمام تر "تحقیق ملاحیتیں" اسے ممنوع قرار دینے میں صرف کر دیں۔

خدارا غور فرمائے اس "لل اوجھل بہاڑ" کا سبب اس کے سوا اور کیا ہے کہ تعدد ازواج کا مسئلہ مغرب نظر آیا، اس لئے وہ آپ کو سب سے زیادہ اہم نظر آیا، اور دوسرے تمام مسائل "دیسی" تھے، انہیں حل کرنے کی آپ کو کوئی جلدی نہ تھی۔

پھر جن مسائل کی طرف آپ نے توجہ فرمائی ہے ان کو حل کرنے کا انداز بھی آپ نے جیب ہی اختیار فرمایا ہے، معاشرے میں جو خرابیال پائی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کی ترہ تک پہنچ کر ان کے حقیقی اسباب تلاش کرتے، آپ نے ان کے ایسے سرسری اور آسان حل تجویز کے ہیں، کہ ناطقہ سر گریبال ہو جاتا ہے۔

اسلامی تعلیمات سے ناواقنیت کے سبب عوام میں یہ جاہانہ طرز عمل چل لکلا ہے کہ وہ بات بات پر اپنی پرویوں کو تین طلاقیں دے ڈالتے ہیں، بلاشبہ یہ طرز عمل انتہائی غلط اور ناجائز ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مفاسد بیدا ہوتے ہیں، اس لئے اس کی اصلاح کے لئے ضرورت تھی، کہ اس بات کی خوب نشر و اشاعت کی جاتی کہ تین طلاقیں دینا شری طور پر کتنا برا گناہ ہے، نیز اس بات کی تحقیق کی جاتی گناہ کا او تکاب کرنے والے کے لئے کوئی تعزیر مقرر کی جا محق ہے یہ سات کی تحقیق کی جاتی گناہ کا او تکاب کرنے والے کے لئے کوئی تعزیر مقرر کی جا محتی ہے باس کے بجائے آپ نے مسئلہ کا حل یہ نکالا کہ تین طلاقوں کو تین شار کرنے سے بی انکار کر دیا، مردوں کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ خواہ گئی ہی طلاقیں دے ڈالیں سے سالیم ہی نہ کیاجائے گا کہ تین طلاقیں واقع ہوئی ہیں سے کیا اس کی مثال بالکل ایسی نہیں ہے کہ آپ ایک مظلوم آپ کو عدد کے لئے پکار آ ہے تو نہ کہ آپ ایک مظلوم کے ہاتھ پکڑتے ہیں، نہ اسے ظلم پر کوئی سجیہ کرتے ہیں، اس کے بجائے مظلوم سے خدا کے گئے ہیں، نہ اسے ظلم پر کوئی سجیہ کرتے ہیں، اس کے بجائے مظلوم سے خدا کے کہ سے بیں کہ تم مار کھاتے رہو، ہم تسلیم ہی نہ کریں گے کہ کی نے تمہیں مارا ہے سے خدا کے لئے سوچنا کیا مظلوم سے خلم اس طرح دور کیا جاتا ہے؟

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بعض مقامات پر بیٹیم پوٹا اپنے دادا کے مرنے کے بعد۔ بے سمارا اور بےبس رہ جاتا ہے، آپ نے اس کی بے بسی کا یہ علاج کیا کہ اس کے پچاؤں کی میراث کا حصہ کاٹ کر اے دلوا دو، آئی نظر اس طرف نہ گئی کہ اگر یہ سلسلہ شروع کر ویا گیا تو یتیم بھتے اور یتیم بھتے اور یتیم بھانے نے کیا تصور کیا ہے کہ وہ اپنے بچاور ماموں کی میراث سے محروم رہیں؟ نہ آپ نے اس بات پر غور فرمایا کہ ایک مخض کی بے بی دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہو آ کہ دو سروں کی جیب پر زبر دستی ڈاکہ ڈالا جائے، اس تشم کے بیکسوں کی امداد کے لئے اسلامی فقہ میں "کتاب النفقات" "کتاب الوصیح" اور "کتاب الزکوة" موجود ہیں، اگر ان احکام کوصیح طور پر جاری و ساری کر دیا جائے تو ایے بیکسوں کی امداد کمیں بمتر طریقے پر ممکن ہے،

نذکورہ بالا مثالوں پرجو مخفی بھی سنجیدگی اور غیر جانب داری کے ساتھ غور کرے گاوہ لازماً اس نیتج پر پنچ گا کہ معاشرے کے مسائل کو عل کرنے کے لئے ادارہ تحقیقات اسلامی اور اس کے ہم نوا اہل تجدد کا طرز فکر بنیاوی طور پر ہی درست نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ کہ وہ اب تک نہ صرف یہ کہ ملک و ملت کی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکے، بلکہ انہوں نے ملک بحر میں انتثار، خلفشار، بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیا ہے، کاش! کہ اس اہم ترین ادارے کے ارباب عل و عقد اس بات پر نیک نیتی کے ساتھ خور کر سکیں کہ جو راستہ انہوں ادارے کے ارباب عل و عقد اس بات پر نیک نیتی کے ساتھ خور کر سکیں کہ جو راستہ انہوں نے افتیار کیا ہے وہ ملی انتحاد کے لئے کتنا مصر اور خطرناک ہے؟

ہم نے یہ گزار شات کسی گروہی تعصب کی بناء پر پیش نہیں کیں، یہ اس بات کا فیر خواہانہ اور ور مندانہ اظہار ہے جے ہم سرآ و علانبیہ حق سجھتے ہیں، اور جس پر سنجیدگی سے غور کرنا ملک کے ہر حساس مسلمان کا فرض ہے، ہم یہ گزار شات اس امید پر پیش کر رہے ہیں کہ ۔

انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ نزے دل میں از جائے مری بات اس کے بعد اہل تجدد کے طرز استدلال اور فکر و نظر سے متعلق کچھ اور بھی عرض کرنا ہے، وہ انشااللہ کسی آئندہ صحبت میں عرض کریں گے۔

والمخردعولنا ان الحمدالة رب العالمين

## اسلام کی نئی تعبیر

ہم نے گذشتہ مضمون میں تجدد کے کمتب فکر کا ایک پہلو نمایاں کیا تھا، اور وہ یہ کہ اس کے مغرب کے افکار واعمال کو معیار حق کا درجہ دے رکھا ہے، اس کی ذہنیت، اس کی فکر، اس کے نظریات، اس کے دلائل تمام تر مغرب سے مستعار ہیں، جو حضرات تجدد کے کمتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اہل مغرب کی نگاہوں سے دیکھتے اور ان بی کے دل ددماغ سے سوچنے تعلق رکھتے ہیں وہ اہل مغرب کی نگاہوں سے دیکھتے اور ان بی کے دل ددماغ سے سوچنے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا اجتماعی ضمیر ان کے نتائج فکر کو نہ قبول کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے۔

آج کی معبت ہیں ہم ان حضرات کے طرز فکر اور طرز استدلال سے متعلق کچھ اور گذارشات پیش کرنا چاہج ہیں جو ہمارے موضوع کے سلسلے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، ہم اختصار کے ساتھ ان اسباب کی نشان دہی کریں گے، جن کی بناء پر ہمارے تجدد پیند حضرات کی کاوشیں شخفیق کے بجائے تحریف کی راہ پر پڑگئی ہیں اور جن کی وجہ سے ان کے فکر ونظر کی "دیوار" مسلسل "سیج" ہوتی چلی جارہی ہے۔

ایک اونی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اس حقیقت کو جانتا ہے کہ "دخیق" کا مقعد "طلب حق" ہے اور ایک محقق کی حیثیت، ایک جج کی سی ہوتی ہے جس کا فرض منصی ہے ہے کہ وہ پہلے سے کوئی متعین فیصلہ ذہن میں رکھے بغیر پوری غیر جانبداری کے ساتھ تمام متعلقہ معللات کا جائزہ نے، مسئلے کے تمام ممکنہ گوشوں پر دیانت داری کے ساتھ غور کرے، اور معللات کا جائزہ نے، مسئلے کے تمام ممکنہ گوشوں پر دیانت داری کے ساتھ غور کرے، اور جس جانب میں دلائل کا وزن زیادہ نظر آئے، اس جانب میں اپنا فیصلہ دیدے، اس کے برخلاف آگر کوئی فیض پہلے سے ایک فیصلہ اپنے ذہن میں جمالینے کے بعد اس فیصلے کے حق میں دلائل ورش میں جمالینے کے بعد اس فیصلے کے حق میں دلائل ورشواہد تلاش کرے تو وہ ہر گر طالب حق نہیں ہے، اور نہ اس کی کاوشیں "حقیق" کہلانے کی

مستحق ہیں۔

بالفاظ دیگر ایک محقق کا کام نظریہ قائم کر کے اس کے لئے دلیلیں ڈھونڈنا نہیں ہوتا، بلکہ دلیلیں دکھے کر نہیں اوآئ بلکہ دلیلیں دکھے کر نظریہ قائم کرنا ہوتا ہے وہ دلائل کو اپنے فیصلے کی طرف تھینچ کر نہیں لاتا، بلکہ دلائل اسے تھینچ کر فیصلے کی طرف لے جاتے ہیں۔

محر ہمارے اہل تجدد کا طرز عمل اس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ نیملے کو دلائل کے آباع بنانے کے ہوائل کے آباع بنانے کے ہوائل جیں اور بید ان کا صرف طرز عمل ہی منانے کے ہوائے دلائل کو فیصلے کے آباع بنانے کے قائل ہیں اور بید ان کا صرف طرز عمل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اسی انداز شخصی کو درست سمجھتے ہیں اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں، آب نے ان کی تحریر وتقریر ہیں اس فتم کے جملے بار باسنے ہوں محملے کہ:۔

"جم قرآن وسنت کی اس طرح تعبیر کرنا جاہتے ہیں کہ وہ جمارے زمانہ کی ضرور بات کے مطابق ہو۔ "

اس جملے کا صاف اور سیدها مطلب ہیہ ہے کہ ہم اس بات کی تخیق، نہیں کریں گے کہ حمد حاضر میں قرآن وسنت کے اصل احکام کیا ہیں؟ " بلکہ پہلے از خود ہیہ معین کر لیں گے کہ زمانے کی ضرور تیں کیا ہیں؟ گی ضرور تیں کیا ہیں؟ پھر قرآن وسنت میں اس کے دلائل تلاش کریں گے اور اگر وہ نظر نہ آئے تو قرآنی آیات اور احادیث کی ایسی تعبیر (INTERPRETATION) کریں گے کہ وہ ہائدی مھین کر دہ ضروریات کے مطابق ہو جائے۔

آپ نے طاحظہ فرمایا کہ ان کے اس جملے ہیں اس بات کا کس قدر کھلا اعتراف موجود ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کو قرآن وسنت کے دلائل کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے بجائے قرآن وسنت کو اپنے فیصلوں سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں! ہماری تحقیق کا مقصد سے نہیں ہے کہ قرآن وسنت کے دلائل کے پیش نظر کوئی نظریہ قائم کریں، بلکہ ہماری کاوشوں کا فشاء سے کہ زمانے کی ضرور یات کے بارے میں ہم نے جو نظریات قائم کر رکھے ہیں، انہیں ثابت کرنے کے لئے قرآن وسنت سے دلائل تلاش کریں اور انہیں تھینے تان کر اپنے نظریات پر فٹ بٹھانے کی کوشش کریں۔

حالانکہ میں وہ چیز ہے جے " تحریف معنوی" کتے ہیں۔ دنیا کا کوئی معقولیت پہند انسان اہل تجدد کے اس طرز فکر اور طرز استدلال کی تائید نہیں کر سکتا۔ کیوتکہ آگر علم وتحقیق کی دنیا میں یہ الٹی گنگا بہنی شروع ہو جائے تو حق وصدافت کی آبر دبچائے کا کوئی طریقہ باتی نہیں رہتا۔ پھر تو ہر کمزور دعوے کو مدلل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی بات بھی ہے دلیل باتی نہیں رہ

سکتی، اور اگریزی محاورے کے مطابق "ہر چیز کو ہر چیز سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ "

اس لئے کہ جب آپ ایک مرتبہ یہ طے کر چیے کہ فلال یات ہمیں قرآن وسنت سے ثابت کرنی ہے، اور اس مقصد کے لئے آپ نے قرآن وسنت کی "نی تجیر" کرنے کا بھی تہیہ کر لیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تائید ہیں جو کرور سے کرور بات آپ کو نظر پڑے گی، اسے دلیل بنا کر آپ چیش کریں گے۔ اور اس کی مخالفت میں کوئی مضبوط سے مضبوط دلیل گی، اسے دلیل بنا کر آپ چیش کریں گے۔ اور اس کی مخالفت میں کوئی در اپنے نہیں ہو گا، اور جب بھی آپ کے سامنے آ جائے تواسے دریا برد کر دینے میں آپ کو کوئی در اپنے نہیں ہو گا، اور جب بیت اس مرحلہ پر پہنچ جائے تو پھر وہ کون کی چیزرہ جاتی ہے جسے قرآن وسنت سے ثابت نہ کیا جا

آپ کو شاید معلوم ہو کہ عیمائی مبلنین جو عالم اسلام میں اپنے ذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، مادہ لوح مسلمانوں کے سامنے ہیشہ قرآن وحدیث ہی سے اپنے عقائد ثابت کیا کرتے ہیں، وہ کتے ہیں کہ دیکھو! قرآن میں بھی حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو " کائمۃ اللہ" کما گیا ہے۔ جس کا مطلب ہے ہے کہ وہ خداکی صفت کنام تھے، اور انجیل یوحنا بھی کی کمتی ہے، قرآن ہی میں انھیں "روح اللہ" کما گیا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیمیٰ " خداکی روح ہیں، اور خدا سے ان کا تعلق ایما ہے جسے جسم اور روح کا ہوتا ہے، اور پولس بھی خداکی روح ہیں، اور خدا سے ان کا تعلق ایما ہے کہ "ہم نے روح القدس سے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی قائمین کھی " اور اس سے مراد وہ واقعہ ہے جو انجیل متی میں بھی لکھا ہے کہ روح القدس حضرت

عیسی " بر کبوتر کی شکل میں نازل ہوئی تھی۔

لیجے ! خدا (۱) ، کلمہ (۲) اور روح القدس تینوں اقنوم قرآن سے ثابت ہو گئے، اور قرآن بے جو تخلیث کے عقیدے کا تھلم کھلا مخالف ہے ، اس "نی تعبیر" کی بدولت خود ای سے اس بے مروپا عقیدے کا جبوت مل گیا۔ رہ گئیں قرآن کریم کی وہ آیات جن میں صراحة تخلیث کی فقیدہ فابت کرتا ہی ٹھرا، تو کہا جا سکتا ہے کہ ان تخلیث کی فقی کی گئی ہے، سو جب تغلیث کا عقیدہ فابت کرتا ہی ٹھرا، تو کہا جا سکتا ہے کہ ان آیات میں حقیق تغلیث کی فئی کی گئی ہے اور بیات عیمائی بھی مانیۃ بیں کہ خدا تین نہیں، بلکہ یہ تین اقنوم در حقیقت ایک ہی ہیں۔ اور بیاج جوقر آن کریم نے کہا ہے کہ "جولوگ میں بن مریم کو اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں" تو در حقیقت اس میں موثوفیسی فرقے کی تردید کی گئی ہے، اور جمال اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں " تو در حقیقت اس میں موثوفیسی فرقے کی تردید کی گئی ہے، اور جمال قرآن نے نہران نے نھرانیوں کو عذاب جنم سے ڈرایا ہے اس سے مراد بھی کیتھو لک فرقے نہیں،

بلکہ مونوفیسی فرقے اس کے مخاطب ہیں، رہا قرآن کریم کا بیہ فرمانا کہ حضرت مسیح کو سولی نہیں دی گئی۔ تو ٹھیک ہے! عام عیسائیوں کا بھی بھی عقیدہ ہے کہ مسیح کے اقنوم کو سولی نہیں ہوئی، صرف پیٹین فرقہ " اقنوم مسیح " کے سولی پر چڑھنے کا قائل تھا، اس کی تردید قرآن نے کر دی، جمال تک مسیح " کے جمد کا تعلق ہے تو قرآن نے اس کے بھانسی پر چڑھنے کی تردید نہیں دی، جمال تک میں چڑھنے کی تردید نہیں گی۔

الله عقائد قرآن سے طاحظہ فرمایا ۔ "ئی تعبیر" ۔ کا یہ کرشمہ کہ اس نے کس طرح تمام نصرانی عقائد قرآن سے طابت کر دیئے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کی "نئی تعبیر" میں اور عیسائیوں کی اس "ئی تعبیر" میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کو قرآن وسنت کی "نئی تعبیر" کر کے اسلام کے اجمائی احکام میں زمیم کرنے کا حق حاصل ہے تو عیسائیوں کو یہ حق کیوں حاصل نہیں؟ آپ کس اصول، کس ضابطے اور کس قاعدے سے ان کی اس "نئی تعبیر" کو رد کر کھتے ہیں؟

یماں شاید کسی صاحب کے ول میں سے خیال پیدا ہو کہ ہم نے اہل تجدد کی "نتی تعبیر کے لئے عیمائیوں کی نئی تعبیر" کی جو مثال پیش کی ہے، اس میں ہم نے پچھ مبالغہ سے کام لیا ہے لئے عیمائیوں کی نئی تعبیر" کی جو مثال پیش کرنے میں کوئی ذیادتی نہیں کی، جمارے تجدو پند مضافت کے بیشتر دلائل ٹھیک اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ یفین نہ آئے تو ان حضرات کے مضافین پڑھ کر ویکھئے اس میں آپ کو بالکل ایس ہی " نئی تعبیروں" کی بے شار مثالیں ملیں

ادارة تحقیقات اسلامی کے ڈائر کٹر جناب ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب نے حال ہی میں ادارة تحقیقات اسلام " کے نام ہے جو کتاب لکھی ہے، اس میں بھی بڑی دلچیپ "نئی تعبیری" نظر آتی ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام میں بنیادی طویر تین نمازیں فرض کی مٹی تھی۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے آخری سالوں میں دو نئی نمازوں کا اضافہ ہوا، اس لئے نمازوں کی تعداو میں بھی تبدیلی کا امکان ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:۔

"برحال برحقیقت کہ بنیادی طور پر نمازیں تین تھیں، اس کی شہاوت اس

"برحال برحقیقت کہ بنیادی طور پر نمازیں تین تھیں، اس کی شہاوت اس

واقعہ سے بھی ملتی ہے کہ آیک روایت ہے "پنجیبر علیہ الصاؤة والسلام نے بغیر

سمی وجہ کے ان چار نمازوں کو وو نمازوں میں جمع کر دیا تھا۔ " بسرحال بیہ عمد

نبوی کے بعد کے زمانے میں ہوا ہے کہ نمازوں کی تعداد، بغیران کی کسی متبادل

نبوی کے بعد کے زمانے میں ہوا ہے کہ نمازوں کی تعداد، بغیران کی کسی متبادل

تعداد کے، بڑی بخی سے پانچ معین کر دی گئی، اور بیہ حقیقت کہ بنیادی طور پر نمازیں تین ہیں، احادیث کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے بنچ، جو نمازوں کے پانچ ہونے کی تائید میں روایت کی گئیں، دب کر رہ مجئ۔ "
پانچ ہونے کی تائید میں روایت کی گئیں، دب کر رہ مجئ۔ "
(ماہنامہ فکر ونظر ص ۲۵۹ جلد ۵ اکتور ۲۷ء)

ملاحظہ فرمائی آپ نے بیہ "نی تعبیر" \_ ؟

ایک طرف تو اس "نی تعبیر" کے نزدیک متواتر "احادیث کا وہ سیاب" جمونا اور من گرت ہے جس میں ابتدائے اسلام سے نمازوں کی تعداد پانچ بیان کی گئی ہے، دوسری طرف وہ تنمالیک روایت قطعی طور پر قابل اعتاد ہے "جس میں "جمع بین الصلوفین "کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے " پھر "جمع بین الصلوفین" والی روایت کا بیہ جو مطلب بیان فرمایا گیا ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نمازوں کو دو بنادیا تھا، وہ تو اس "نئی تعبیر" کا سب سے زیاوہ ولچسپ کارنامہ ہے۔ اور اگر آپ نے "جمع بین الصلوفین "کی روایات پر حمی بیں تو زیاوہ ولچسپ کارنامہ ہے۔ اور اگر آپ نے "جمع بین الصلوفین کی روایات پر حمی بیں تو آپ اس کا "لطف" محسوس کر سکتے ہیں، (اے) اس فتم کی دلیوں کو دکھے کر کسی نے کما تھا کہ "تم ہر چیز کو ہر چیز سے ثابت کر سکتے ہو"

یہ تو ہم نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، ورنہ واقعہ بیہ ہے کہ اس "نئ تعبیر" کے "ناوک" نے زمانے میں کوئی "صیر" نہیں چھوڑا۔

الل تجدد کی تغییرس ملاحظہ فرمائے، اس میں آپ کو "نی تعبیر" کے کیے کیے " شاہکلا" نظر آئیں گے، "وجی" ان حضرات کے نزدیک خود "رسول" کا کلام ہوتا ہے، اور فرشتوں سے مراد پانی، بجل، وغیرہ، ابلیس سے مراد قوت واہمہ جن سے مراد وحثی قبائل، انس سے مراد متمدن لوگ، موت سے مراد عشی، ذلت یا کفر، ذندہ ہونے سے مراد عزت پانا، ہوش میں آنا باسلام لانا، اور پھر پر لائھی مارنے سے مراد لائھی کے سمارے بہاڑ پر چرمعنا ہے۔

ان "نادر تغییری نکات" کو ذہن میں رکھ کر غور فرمائے کہ ہم نے ان کی جو مثال عیسائیوں کی تعبیرات سے پیش کی ہے۔ اس میں ہم نے کیا زیادتی کی ہے؟ خیسائیوں کی تعبیرات سے پیش کی ہے۔ اس میں ہم نے کیا زیادتی کی ہے؟ خیر! یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر دلائل کو نظریات کے تابع

<sup>(</sup>۱-) اصل حقیقت مرف اتن ہے کہ بھی بھی آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ظهراور عصری نمازیں مرف اللہ علیہ وسلم ظهراور عصری نمازیں مرک اس طرح پڑھتے تھے کہ ظهر کے بالکل آخر وقت میں ظهر ادا فرما لی اور اس کے فوراً بعد عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کی نماز، اسے "جمع بین الصلو تین " کہتے ہیں۔

بنانے کا طرز قکر اپنا لیا جائے تو قرآن ہی سے عیمائیت بھی ثابت ہو سکتی ہے، یمودیت بھی، اشراکیت بھی اور سرمایہ داری بھی، آخر اسی طرز استدالال کو اپنا کر پرویز صاحب نے اپنی کتاب "ابلیس و آدم" میں ڈارون کے، نظریۂ ارتفاء کو قرآن سے ثابت کر دکھایا ہے اور قرآنی جملہ "انیموا الصلوة (نماز قائم کرو) ہے ان کے "ذہن رسا" نے اشتراکی انداز کا آیک معاثی نظام مستنبط کر لیا ہے، بی انداز فکر افتیار کر کے مرزا غلام احمد قادیانی آنجمانی نے دمش نظام مستنبط کر لیا ہے، بی انداز فکر افتیار کر کے مرزا غلام احمد قادیانی آنجمانی نے دمش السلام "باب لد" کے مقام پر دجال کو قتل فرمائیں گے تو اس سے مرزا جی نے اپنے موجود ہوئے پر استدال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ "لد" سے مراد "لدھیانہ" ہے اور اس کا دروازہ قادیان ہے۔

غرض اہل تجدد نے جو تحقیق واستدلال کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے از خود پھے نظریات متعین کر کے انہیں وقت کے نقاضے قرار و دیدو، اور پھر اپنی "نی تعبیر" کے ذریعہ قرآن وسنت کو ان پر چہاں کر کے و کھا دو، یہی وہ خشت اول ہے جس کی بجی نے ان کی فکرو نظر کی پری ممارت فیڑھی کر دی ہے اور یہی وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کے افکار تحقیق ونظر کے تمام اصولوں، تمام ضابطوں اور تمام قاعدوں کو روندتے ہوئے "کی سرحدوں میں داخل ہو گئے ہیں۔

دنیا کے ہر علم وفن میں شخیق ونظر کے پی اصول اور ضابطے مقرر ہوتے ہیں، جس کی پابندی کئے بغیر اس فن کی شخیق میں صبح نتائج تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ موجودہ اصول قانون پابندی کئے بغیر اس فن کی شخیق میں صبح نتائج تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ موجودہ اصول قانون موضوعہ" (JURISPRUDENCE) میں موضوعہ " موضوعہ " میں موضوعہ " موضوعہ " میں موضوعہ " موضوعہ " موضوعہ " میں موضوعہ " موضوعہ " میں موضوعہ " میں موضوعہ " میں موضوعہ " میں موضوعہ " موضوعہ " میں موضوعہ " موضوعہ " میں موضوعہ " موضوعہ " میں موضوعہ " میں موضوعہ " مو

(INTEPRETATION OF STATUTES) آیک مستقل علم ہے، اس کے باقاعدہ اصول وضوابط ہیں، اور جب تک ان اصولوں کی بورے طور سے رعایت نہ کی منٹی ہو، کسی شارح قانون کی کوئی تشریح قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔

اس طرح، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ معقول اور منظم طور پر فقہ اور "تعبیر قرآن وسنت" کے مفصل اور واضح اصول وضوابط موجود ہیں، جو "علم اصول فقہ" میں انتمائی تحقیق و تدقیق، کتہ رسی اور ویدہ رہزی کے ساتھ مدون کیے گئے ہیں۔ اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں اور ان میں آیک آیک قاعدے کو خوب ایسی طرح نکھار دیا گیا ہے، جب تک قرآن وسنت کی تعبیر ان اصواوں اور ضابطوں کے مطابق نہیں ہوگی، اسے کوئی معقولیت پہند انسان قبول نہیں کر تعبیر ان اصواوں اور ضابطوں کے مطابق نہیں ہوگی، اسے کوئی معقولیت پہند انسان قبول نہیں کر

سکتا۔ محکیک اسی طرح جس طرح کسی موجودہ شارح قانون کی وہ تشریح قبول نہیں کی جا سکتی جو ''تعبیر قانون موضوعہ " کے اصولوں کے مطابق نہ ہو۔

مر ہمارے اہل تجدد اپناس آفے طرز قلر کی بناء پر اپنی تجیرات اور تشریحات میں ان میں سے کسی اصول کے پابند نہیں ہوتے اور جا بجا تجیر قرآن وسنت کے ان معظم قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہیں ۔ مثل اصول فقہ کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ قرآن وسنت کے من فقط سے اس کے مجازی معنیٰ صرف اس وقت مراد لئے جائیں گے جب حقیقی معنیٰ مراد لینا یا ناممکن ہو، یا اس لفظ کے حقیقی معنیٰ عرفا متروک ہو گئے ہوں، اور جمال سے دونوں باتیں نہ ہوں، وہاں حقیقی معنیٰ ہی مراد ہوں کے یہ ایک سو فیصد جمال سے دونوں باتیں نہ ہوں، وہاں جینی معنیٰ ہی مراد ہوں کے یہ ایک سو فیصد معقول اصول ہے جے عقل و خرد کی کوئی دلیل چینی نہیں کر سکتی اور اگر اس قاعدہ کو تشلیم نہ کیا جائے تو کسی شخص کی کسی بات سے کوئی بین جمینی نہیں سمجھا جا سکا۔

لیکن ہمارے تجدد پند حضرات ہر ہر قدم پر اس اصول کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں جمال قرآن وسنت کا کوئی لفظ اپنے منشاء کے خلاف نظر آیا، انہوں نے فورا اسے اپنی مرضی کے مطابق مجازی معنی پہنا دیئے، بیٹے کے لفظ سے پوتا مراد لے لیا، "لائمی" سے مراد "دلیل" لے لی۔ موت سے مراد "فوت واہمہ" دلیل" لے لی۔ موت سے مراد "فوت واہمہ" لے لی، ابلیس سے مراد "قوت واہمہ" لے لی، یمال تک کہ اللہ اور رسول سے مراد "مرکز ملت" لے لیا۔ (۱۔)

یہ تو ایک ادنیٰ سی مثال ہے، ورنہ اگر ان کی ایس ہے قاعد کیوں کو جمع کیا جائے تو بلا مبلافہ ایک طخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

پھر تھوڑی دیر کے لئے "اصول نقہ" کے ان معظم اور معقول تواعد سے بھی قطع نظر کر لیجئے جو فقہاء نے مدون فرمائے ہیں، لیکن آپ نے تجییر قانون وسنت کے دوران کوئی اصول تو مدنظر رکھا ہوتا، اگر "اصول فقہ" کے تواعد وضوابط آپ کو پہند نہ تھے تو دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہوتا کہ تجییر قرآن وسنت کے یہ قواعد فلال قلال وجوہ سے غلط ہیں، پھر دلائل ہی کے ماتھ ان کی مرات کے یہ قواعد مقرر کئے ہوتے، اس کے بعد آپ اپی تحقیقات ہیں ان ہی قواعد کا لحاظ رکھ لیتے۔

<sup>(</sup>۱۔) قرآن کریم کے الفاظ کی ہیہ تشریح متعدد تجدد پہند مصنفین نے کی ہے، لیکن ہیہ سب مثالیں یکجا دیکھنی ہوں تو پرویز صاحب کی معارف القرآن طاحظہ فرمائے۔

مرہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تعبیرات کے پیچھ کوئی اصول، کوئی صابطہ اور کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، ایک مقام پر آپ ایک قاعدے کو توڑتے اور اس کی مخالفت کر تے ہیں، گر جب کسی دوسرے مقام پر وہی قاعدہ آپ کو اپنا مؤید معلوم ہوتا ہے تو آپ اسے بے چون وچرا اسلیم فرما لیتے ہیں جب کوئی عدیث آپ کو اپنا مؤید معلوم ہوتا ہے قالف نظر بیڑتی ہے تو آپ اسے رد فرما ویتے ہیں، خواہ وہ اسناد کے لحاظ سے کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو، لیکن جمال کسی عدیث سے اپنا اس کی وجہ سے قرآن کریم کی واضح آیات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں خواہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف اور غیر معتمد ہی کیوں نہ ہو، اگر علاء دیتے ہیں خواہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف اور غیر معتمد ہی کیوں نہ ہو، اگر علاء دیتے ہیں خواہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف اور غیر معتمد ہی کیوں نہ ہو، اگر علاء دیتے ہیں، اور جس جگہ کسی عالم یا نقیہ کا کوئی قول مفید مطلب نظر آجاتا ہے، اسے بے چوں وچرانسلیم فرما لیتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو؟

اس کی تازہ مثال ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کا وہ بیان ہے جس میں انتہوں نے ہم اللہ کے بعم اللہ کے بغیر ہی ذبیحہ کو حلال کما ہے۔ قرآن کریم کا واضح ارشاد یہ ہے؛ ولا تاکلوا ممالم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس (ذبیع) کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔

لیکن چونکہ یہ بات ڈاکٹر صاحب کے نظریئے کے خلاف تھی، اس لئے اتہوں نے اس موقعہ پر حضرت عائشہ کی ایک روایت سے استدلال فرمایا، اور ایک امام شافعی کے قول سے جو ان کے ملاے نقهی اتوال میں شاید سب سے زیادہ کمزور قول ہے (اور اس کی کمزوری کا اعتراف خود شافعی علماء نے بھی کیا ہے)

حالانکہ جمال تک روایت حدیث کا تعلق ہے، اس کے بارے میں جناب ڈاکٹر صاحب نے اپنا مسلک میہ بیان فرمایا تھا کہ:

"اگر ایک حدیث کوئی ایس بات بتاتی ہے جو قرآن کرنیم کی ظاہر تعلیم سے ہم آگر ایک حدیث کوئی ایس بات بتاتی ہے جو قرآن کرنیم کی ظاہر تعلیم سے ہم آگ نہیں تو بیں اس حدیث کو رسول اکرم علیہ الصلوق والسلام کی طرف منسوب منسوب کرنے کے بجائے اسلامی تاریخ کے اس خاص دور کی طرف منسوب کروں گا۔ "

(ماہنامہ فکر ونظر جلد ۲ شارہ ۸ ص۵۱۵)

قطع نظر اس سے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کی حدیث سے ہم اللہ سے بغیر ذیجے کی حلت پرجو استدلال کیا ہے، وہ کس قدر غلط ہے لیکن سوال بیہ ہے کہ جب آپ نے اپنا مسلک بیہ بیان فرما دیا کہ جو حدیث قرآن کریم کی ظاہر تعلیم سے ہم آجنگ نہ ہو، میں اسے رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہی نہیں کروں گاتواس حدیث پر آپ نے اعتماد کیسے فرمالیا جب کہ وہ قرآن کریم کی ظاہر تعلیم سے ہم آجنگ نہ تھی؟

رہ کے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، سوان کے بارے میں آپ کا ارشاد بیر تھا کہ:۔۔

"امام شافعی" کی روش دماغی اور تیز طبعی نے ایک مشینی نظام تو پیدا کر دیا
جس سے بلاشبہ ہمارے ازمنہ وسطلی والے معاشرتی وغرہی ڈھانچ
میں استحکام بھی پیدا ہو گیا۔ لیکن مستعبل میں اس کی وجہ سے جدت فکر اور تخلیق
سے محروم ہو جانا ہرا۔ "

(ماہنامہ فکر ونظر جلد شارہ ا ص ۳۰)

سوال یہ ہے کہ جو امام شافعی "ایسی زبر دست "اصولی غلطی " کے مر تکب ہو سکتے ہیں، کیا کسی جزئی مسئلے میں ان کے اجتماد کو بطور دلیل پیش کرنا آپ کے لئے جائز ہے؟

کیا اس جیسی مثالوں سے بیہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ان حضرات کے زبن میں مختیق واستدلال کا کوئی سوچا سمجھا اصول ہی نہیں ہے، نہ صرف بیہ کہ انہوں نے اپنی "نئی تعبیر" میں اصول فقہ کے قاعدوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، بلکہ خود اپنے وضع کئے ہوئے اصولوں کی پابری بھی ان حضرات سے نہیں ہوتی۔

قرا غور فرمائے، اس "اصول گریزی" کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ یہ حضرات نظریہ پہلے قائم فرمائے ہیں اور دلیلیں بعد میں ڈھونڈتے ہیں، اور یہ طریق کار اصول و تواعد کے ساتھ چل بی نہیں سکتا، چنانچہ انہیں ہر نظریئے کے لئے ایک الگ قاعدہ وضع کرنا پر تا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان حضرات سے یہ گذارش کرتا ہے کہ خدا کے لئے "علم و تحقیق" کے حال پر رحم کھائے اور قرآن وسنت کو اس طرح موم کی تاک نہ بنائے جس طرح یہود ونساری نے تورات و انجیل کو بنا لیا تھا، تو ان حضرات کے نزدیک وہ شخص "رجعت ونساری نے تورات و انجیل کو بنا لیا تھا، تو ان حضرات کے نزدیک وہ شخص "رجعت بیند" ہے، قابل گردن زدنی ہے اور اسے "وقت کے نقاضوں کی خبر نہیں" اس کے بارے میں اہل تجدد کا فتویٰ ہے ہے کہ ...

"وہ نے دور کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے نقاضوں سے بے خبر ں۔"

(فكر ونظر جلد ٢ شاره ١٢ ص ٢٦)

ہمیں معلوم ہے کہ ہماری گذارشات کے جواب میں ہمی ہمیں یمی "طعنہ" ملے گا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہماری گذارشات ہے جواب میں ہمی ہمیں یمی دستے ہے۔ کہ شاید ہماری ہم نے اس امید رہ سے گزارشات ہیں کی ہیں اور انشاء اللہ آئندہ بھی کریں ہے، کہ شاید ہماری کوئی بات کسی دھڑکتے ہوئے دل کو متاثر کر دے۔ شاید کوئی ضمیر جاگ اٹھے، اور انتقا سوچ لے کوئی بات کسی دھڑکتے ہوئے دل کو متاثر کر دے۔ شاید کوئی ضمیر جاگ اٹھے، اور انتقا سوچ لے کہ دختین "کے ماتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟

,

--

•

## علماء اور بإيائيت

قرآن وسنت کی تشری و تغییر اور روز مرہ پیش آنے دالے نت نے مسائل میں ان سے احکام مستنبط کرنا کس کا کام ہے؟ اور اس کام کے لئے کیا شرائط اور صفات QUALIFICA)
مستنبط کرنا کس کا کام ہے؟ اور اس کام کے لئے کیا شرائط اور صفات TIONS)
ملا ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا۔۔

قلت يا رسول الله اين نزل بنا ا<sup>\*</sup>مر ليس فيه بيان ا<sup>\*</sup>مر ولا نهى قما تا<sup>\*</sup>مرنى؟ قال تشاوروا الفقهاء و العابدين ولا تمضوا فيه راى خاصة رواه الطبرانى فى الا<sup>\*</sup>وسط و رجاله موثقون من اهل الصحيح (مجمع الزوائد ص ٧١ج ١، المطبع الانصارى دهلى ١٣٠٨ه)

یں نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر جارے در میان کوئی ایسا مسئلہ چیش آئے جس کا بیان (قرآن و سنت بین) موجود نہ ہو، نہ کوئی امر، اور نہ کوئی نئی، تو ایس صورت بین میرے لئے آپ کا کیا تھم ہے؟ آپ سے فرمایا کہ فقہاء اور عابدین سے مشورہ کرو، اور اس معاطے میں انفرادی رائے کو ظاہر (جاری) نہ کرو۔ "

اس صدیت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایت واضح الفاظ میں ہے بیان فرما دیا ہے کہ قرآن و سنت سے احکام مستنبط کرنے کے لئے دو شرائظ کسی انسان میں پائی جانی ضروری بیں۔ ایک اس کا "فقیہ" ہونا، دوسرے "عابد" ہونا پہلی شرط کی اہمیت تو بالکل ظاہر ہے۔ بیں۔ ایک اس کا "فقیہ" ہونا، دوسرے شخص سمجھ سکتا ہے۔ جو قرآن و سنت کا وسیع اور عمیق علم اس کئے کہ قرآن و سنت کا وسیع اور عمیق علم رکھتا ہو، احکام کے جو اصول ان میں بیان کئے گئے ہیں، ان سے پوری طرح باخبر ہو، اور جس

نے اپنی زندگی اس کام میں صرف کر کے دین وشریعت کا مزاج سیمھنے کی پوری کوسشش کی ہو، اس طرح اس کا "عابد" یعنی اسلام احکام پر کاربند ہوتا بھی رسول کر ہم صلی الله علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے، اس لئے کہ جو شخص خود اپنی عملی زندگی میں حلال و حرام اور جائز ناجائز کی تمیز نہ کرتا ہو، اور جس کے شب وروز اسلامی احکام کے مخالف ہوں، وہ ہر گز دین کے مزاج کو شیس اپنا سکتا، احکام مستنبط کرنے کا کام در حقیقت حق کی تلاش کا دوسرا نام ہے۔ اور قرآن کریم کی تصریح کے مطابق الله تعالی حق شنای کی صفت اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو اپنی زندگی میں عملی طور پر حق کا احرام کرتا ہو۔

ا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ً

اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو کے تو وہ حمیس (حق و باطل کی) تمیز عطاکر دے گا۔

اس آیت نے واضح طور پر ہتلا دیا ہے کہ "تقویٰ" حق و باطل میں تمیز پیدا سرنے کی لازمی شرط ہے، اور اس کے بغیر بیر انمول ملکہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔

غرض قرآن کریم کی اس آبت اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ذکورہ بالا ارشاد نے بری وضاحت کے ساتھ بیہ بتلا و یا ہے کہ اسلامی معاشرے میں جو نت نے مسائل بیش آ سکتے ہیں، ان کا دینی اور فقہی حل تلاش کرنے کا کام وہی فخص کر سکتا ہے۔ جو ایک طرف "فقیہ" ہو، اور دوسری طرف "عابد" یا "متقی"۔

پچھلے دنوں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مد ظلم صدر دارالعلوم کراچی نے اپنے ایک بیان میں اسی بات کو مخضر لفظوں میں اس طرح تعبیر فرمایا تھا کہ ہ

"جن مسائل کا صریح تھم کتاب و سنت میں ندکور نہیں، ان کے حال کا طریقہ اہل فتولی، اہل تقوی علماء کا باہمی مشورہ ہے، مخص اور انقرادی رائے کا مسلمان پر مسلط کرنا جرم ہے"۔

لکن نہ جانے کیوں ہمارے تجدد پند طبقے کو یہ بات بہت کھلتی ہے ، یہ حضرات قرآن وسنت کی تشریح وتعبیر اور اس سے احکام مستنبط کرنے کے لئے نہ "عالم" اور "فقیہ" یا "اہل فتوی " ہونے کو ضروری سجھتے ہیں، اور نہ "عابد" یا "اہل تقوی " ہونے کو ضروری سجھتے ہیں، اور نہ "عابد" یا "اہل تقوی " ہونے کو مروری سجھتے ہیں، اور نہ "عابد" یا "اہل تقوی " ہونے کو مروری سجھتے ہیں، اور نہ "عابد" یا "اہل

"قرآن وسنت کی تشریع پر علاء کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہئے۔۔
اسلام میں پاپائیت نہیں ہے، اس کئے کسی خاص گروہ کو قانون
سازی کا حق نہیں دیا جا سکتا ۔۔۔ قرآن وسنت کی تشریح کا حق تمام
مسلمانوں کو ہے، صرف علاء کو نہیں " ۔۔ "علاء کو اسلام کے
معلمطے میں ویڈ کا حق نہیں دیا جا سکتا " وغیرہ وغیرہ۔
معلمطے میں ویڈ کا حق نہیں دیا جا سکتا " وغیرہ وغیرہ و

جمال تک اس معلطے میں قرآن وسنت کی ہدایات کا تعلق ہے، ہم انہیں اوپر بیان کر چکے ہیں کہ ان میں تشریح دین کے لئے "علم" اور "تقویٰ" کی شرائط پر کتنا زور دیا گیا ہے، کہ ان غلط ہنمیوں کی حقیقت ہمی واضح کی جائے جو ان نعروں میں بنہاں ہیں، اور جن کا راگ ہمارے اہل تجدد صبح وشام اللہتے ہیں۔

ان کا پہلا نعرہ ہی ہے کہ :- اسلام میں بر سدنیت یا پاپائیت شیں ہے، اس لئے علاء کے خاص کروہ کو قانون سازی کا حق شیس دیا جا سکتا۔ "

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بیر بات کئے والے یا تو پاپائیت اور تھیو کرئی کے مغہوم اور اس کی اصل برائیوں سے ناواقف ہیں، یا جان بوجھ کر مادہ لوح عوام کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، جس فحض کے دل ہیں انصاف اور حقیقت پندی کی اونی رمتی موجود ہو وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ "علم" اور "فقہ" یا "تقویٰ" کی نسل درنگ یا کمی ذات پات کا نام نہیں ہے، جے کوئی فحض اپنے افتیار سے ماصل نہ کر سکتے، یہ ایک خاص کام کی صفات المیت کا وقت حاصل کر سکتا ہے، اگر حاصل نہ کر سکتے، یہ ایک خاص کام کی صفات المیت المیت کا میں ہو وقت حاصل کر سکتا ہے، اگر کئی مخصوص کام کے لئے پچھ المیت کی صفات مقرر کرنا آپ کے نزدیک کی محضوص کام کے لئے پچھ المیت کی صفات مقرر کرنا آپ کے نزدیک سیائیت " ہے قالی ہے۔ ملک کی معمدارت اور وزارت کے لئے جو علمی قالمیت اور جو اخلاق کر دار ضروری قرار دیا جاتا ہے، پھر تو وہ بھی آپ کے نزدیک " پاپائیت" ہوگا، اور "جج" کے لئے علم حالات شرط قرار دی گئی ہے، اے بھی " پاپائیت" کہنا پڑے گا، وزدن کی جو ممدات شرط قرار دی گئی ہے، اے بھی " پاپائیت" کہنا پڑے گا، وزدن کی جو ممدات شرط قرار دی گئی ہے، اسے بھی " پاپائیت" کہنا پڑے گا،

۹۴ و کالت کا الل بننے کے لئے کم از کم ایل ایل بی، ہونے کو جو ضرور می سمجھا گیا ہے، كمه ويبجئ كه بيه بهى " پايائيت" ہے، كمي يور نيورشي ميں روها تنے كے لئے جو و المریال لازمی قرار دی سی ہیں، اس کے بارے میں بھی میہ فتوی صادر فرما و پیچئے کہ اس میں " پایائیت" کی روح کار فرما ہے، اور کسی البیش میں امیدواری كے لئے عمر، عقل اور اخلاقی كر دار سے متعلق جو شرائط مقرر كى جاتى بيں، ان ير بھى یہ اعتراض اٹھا دیجئے کہ ان ہر " پایائیت" کا سامیہ بڑ گیا ہے۔

اگر ان تمام كامول كے لئے الميت كى مجمد شرائط عائد كرنا " يا يائيت" نبيس ہے، تو "تشریح كتاب وسنت" كے لئے "علم" اور "تقوىٰ" كى شرط لگانا آخر كون سى منطق كى روسے " يايائيت" ميں داخل موسكتا ہے؟

جس مخص نے " یا یائیت" اور بر سمنیت کے نظام کا مرسری معطالعہ بھی کیا بوگاده علاء اسلام اور بوپ وبرجمن صاحبان می مندرجد ذیل موقع موتے فرق محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

(۱) "برہمن اور "بوپ" عملاً دونوں رنگ و تسل اور ذاست یات کے ایک مخصوص طبقے کے نام ہیں۔ باہر کا کوئی مخص لاکھ کوشش اور ہزار صلاحیتوں سے باوجود اس میں شامل نہیں ہو سکتا، یمی وجہ ہے کہ پاپائیت کی تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملت ہیں کہ ڈاکوؤں اور قزاتوں کو "بوپ" بنا دیا گیا۔ اس کے برخلاف عالم وہ صفت ہے جسے حاصل کرنے کے لئے رنگ و نسل کی کوئی قید نهیں۔ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں علماء ہر سنگ اور ہر نسل میں ہوئے ہیں، یمال تک کہ غلاموں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور ملک و قوم کے پیشوا مانے مئے۔ اور ہمیشہ ان کی فضیلت کا سبب ان کا علم و تقویٰ رہا ہے، تنہ کہ کوئی مخصوص خاندان-

(٢) بوپ كو جس زبب كى تر جمانى كا دعوى ہے، اس كى تعليمات زندگى كے بيشتر اہم مسائل میں خاموش ہیں، اس لئے یوپ کی مرضی خدا کی مرضی ہو کر مرہ من ہے۔ جس پر کوئی دوسرا اعتراض کی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یمی وجہ ہے کہ وہ شارح قانون سنہیں، بلکہ ایک آزاد اور خود مختار واضع قانون ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کتاب و سنت کے لاحکام ہمہ کیر اور اس كے اصول و ضوابط بعينه محفوظ بيں، كوئى عالم أكر ان اصول و ضوابط كے خلاف كوئى بات كے تو دوسرے علاء اس کی لغزش ہر گرفت کرنے کے لئے ہر وقت موجود مرہے ہیں اور موجود

(۳) پاپئیت میں قانون سازی اور فرہب کی تفریح و تعبیر کا اختیار بالاًثر فرد واحد پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تنما اس شخص کو «سیح کی بھیڑوں کا گلہ بان " اور کلیسا کے موسس کا نائب قرار دیا گیا ہے، اس کے برخلاف «علاء " کسی ایک فرد کا نام نہیں جو کسی گلی برندھی تنظیم کا سربراہ ہو، بلکہ ہر وہ شخص جس نے سیح اصولوں پر علم دین حاصل کیا ہو، عالم ہے اور وارث رسول ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس نے سیح اصولوں پر علم دین حاصل کیا ہو، عالم ہے اور وارث رسول ہے، اس لئے کوئی ایک عالم تنما آئی مرضی کو پوری امت پر مسلط کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس لئے کوئی ایک عالم سازی اور علاء کی تشریح کتاب و سنت میں اسنے عظیم الثان فرق کے ہوتے ہوئے بھی آگر کوئی شخص علائے اسلام پر پاپائیت کا فقرہ چست کرے تو عقل و ہوش، حق و موش، حق و موش النے اسلام پر پاپائیت کا فقرہ چست کرے تو عقل و ہوش، حق و

ای بابائیت والی بات کو الل تجدد کی طرف سے آیک دوسرے پیرایہ میں یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ''کتاب و سنت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اس لئے اس کی تعبیروتشری کاخل علاء کے لئے محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ "

پراپیگنڈہ کے مثاق ہیں کہ اس نعرے کو بے تکان دہراتے چلے جارہے ہیں۔ گر کوئی خدا کا بندہ یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرنا کہ اس اعتراض کی مثال بالکل ایسی ہے، جیسے ایک فخص جس نے بھی کسی میڈیکل کالج کی شکل تک نہ دیکھی ہو۔ یہ اعتراض کرنے لگے کہ ملک میں علاج ومعالج پر سند یافتہ ڈاکٹروں کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی ہے؟ ججھے بھی بحثیت ایک انسان کے یہ حق ملنا چاہئے ۔ یا کوئی عقل سے کورا انسان یہ کئے گئے کہ ملک میں شمریں، پل اور بند نقیر کرنے کا تھیکہ صرف ماہر انجینئروں ہی کو کیوں ویا جاتا ہے؟ میں بھی بحثیت ایک شہری کے یہ خدمت انجام دینے کا حق دار ہوں ۔ یا کوئی عقل سے معذور بحثیت ایک شہری کے یہ خدمت انجام دینے کا حق دار ہوں ۔ یا کوئی عقل سے معذور آدمی یہ یہ اور یہ یہ تاون ہی کی اجارہ آدمی یہ اعتراض اٹھانے گئے کہ قانون ملک کی تشریح و تعبیر پر صرف ماہرین قانون ہی کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی ہے، جس بھی عاقل و بالغ ہونے کی جیشیت سے یہ کام کر سکا

ہمیں توقع نہیں ہے کہ کوئی صحیح العقل انسان اس قتم کی باتیں کہہ سکتا ہے، اور اگر واقعت کوئی ہفتھ سنجیدگی کے ساتھ اپنے دل میں یہ کھٹک رکھتا ہو تو کیا اس سے یہ نہیں کما جائے گاکہ بلاشبہ بحیثیت ایک شہری کے تہیں ان تمام کاموں کا حق حاصل ہے، لیکن ان کاموں کی الجیت پیدا کرنے کے لئے سالهاسال دیدہ ریزی کرنی پڑتی ہے، ماہر اساتذہ سے ان

علوم و فنون کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لئے ڈگریاں حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ پہلے یہ زحمت تو افعاد، پھر بلاشبہ تم بھی یہ خدمتیں انجام دے سکتے ہو۔

سوال بہ ہے کہ یمی بات آگر قرآن و سنت کی تشریح کے دقیق اور نازک کام کے لئے کمی جائے تو وہ "اجارہ داری" کیسے بن جاتی ہے؟ کیا قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر کے لئے کوئی المیت اور کوئی قابلیت در کار نہیں؟ کیا اس کے لئے کسی درس گاہ میں پڑھنے اور کسی استاد سے علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا پوری دنیا میں ایک قرآن و سنت بی کا علم ایسا لاوارث رہ گیا ہے کہ اس کے معالمے میں ہر فخص کو اپنی "تشریح و تعبیر" کرنے کا حق حاصل ہے، خواہ اس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لئے چند مینے ہمی خرج نہ کئے دواہ اس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لئے چند مینے ہمی خرج نہ کئے

ہارے تجدد پیند حضرات علماء پر اس غینہ و غضب کا اظہار توضیح و شام فرماتے ہیں کہ وہ تشریح قرآن و سنت کے اہل کیوں بن بیٹے ہیں؟ لیکن انہوں نے مجمی بیہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں فرمائی کہ علماء نے اس اہلیت کو حاصل کرنے کے لئے کتنے یام جیلے ہیں؟ کس طرح انگریزوں کے دو صد سالع افتدار میںان کے ظلم و ستم کا بدف بن کر، اور چوں کہ انگریز کی طرف سے ان بروسائل معاش کے تمام وروازے بند کر دیئے گئے تھے، اس کے مال و دولت كى چىك و دمك سے منہ موڑ كر، رو كھى سوكھى كھاكر، موٹا جھوٹا يہن كر، اور اس كے باوجود آپ وسے حفرات کے طعنے س کر یہ علم حاصل کیا ہے؟ کس طرح سالها سال چراغوں کے سامنے م الكالى بي؟ \_\_ جان و مال اور جذبات كى كيسى كيسى قربانيال دے كر دينى علوم كو زنده ر کھا ہے؟۔ اور کس طرح اپنی زندگی کو دین کے سانچ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے؟ \_\_\_\_ اس کے بعد اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب و سنت کی تشریح کا حق دیتے ہیں، اور بوری امت اسلامیہ ان کے اس حق پر اعتاد کرتی ہے تو آپ کو اس پر گلہ کیوں ہے؟ كتاب و سنت كى تشريح كے لئے آپ كا اشتياق بلاشبہ قابل تعريف ہے، تسكين اس كے لئے جس دیدہ ریزی کی ضرورت ہے پہلے کچھ اس کا ذائقہ تو تھے، زندگی کا پچھ حصہ علوم کتاب و سنت کے کویے میں گزاریئے۔ اس کویے کے آداب سکھتے، اس کے بعد آگر کوئی فخص آپ کے لئے کتاب و سنت کی تشریح کے حق کا قائل نہ ہو تو بلاشبہ آپ کا گلہ جائز اور برحق ہو

بحالات موجودہ تو آپ كامسلك بيے كه ن

اس کی محل میں جائے کیوں؟ اور اس کے نتیج میں آپ کی جو کیفیت ہے اس کے لئے اکبرالہ آبادی مرحوم کا شعر پیش كرنے سے تو كتافي ہو جائے كى، اقبل كے الفاظ ميں اس كى تصور س ليجئے .. آموختی، روسئة خوایش از عازه اش افروحتی ازشعارش من عدائم تو توكي يا ديكري؟ زنجيري افكار مخفتكو تو آرزو یا مستعار راثوابا خواسته قبلا می کیری بجام از دیگرال جم گیری بوام از دیگرال نگابش سرمازاغ

ان حالات میں بیہ قوم جسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو ہزار عملی کو تاہیوں کے باوجود نظری طور پر آج بھی مسلمان ہے، قرآن و سنت کی تفییر و تشریح کو آپ کے حوالے کیسے کر سکتی ہے؟

رہ منی میہ بات جس کا اظہار ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کی طرف سے ماہنامہ فکر و نظر نے اس طرح کیا ہے کہ:۔

<sup>&</sup>quot;اسلام میںامت من حیمت المجموع (؟) قانون سازی کرتی رہی ہے

اور اب بھی اس کو رہ حق حاصل ہونا جائے۔ "

تو کاش وہ اس کی بھی وضاحت فرما دیے کہ کیا امت کے من حیث السجموع قانون سازی کرے،

کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امت کے کروڑوں افراد جسسے ایک ایک فرد قانون سازی کرے،
اور ہر ان پڑھ دیماتی بھی اس کام جس شریک ہو؟ یا امت کو یہ حق حاصل ہونے کی معنیٰ یہ ہیں کہ وہ اپنے جس سے پچھ ایسے باصلاحیت اور معتمد نمائند وں کو ختف کرنے کا اختیار رکھتی ہے جو قر آن و سنت کی تشریح و تفییر کے پوری طرح .... الل ہوں، لیکن بالاثر اسے ان فتخب لوگوں کے کام پر ہی اعتماد کرنا ہو گا۔ ظاہر ہے کہ جمہور بہت کے کشر پرستار بھی جمہور کے حق کا یہ احتمانہ مفہوم نہیں سبجھتے کہ جمہور کا ہر فرد ریاسی معاملات کے ہر ہر جز میں دخل انداز ہو سکتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک بھی ہر فن کو اس کے فتخب ماہرین کے سپرد کیا جاتا در اس کو کوئی ہے، پھر جو لوگ اس فن کی واقفیت نہیں رکھتے وہ ان ماہرین پر اعتماد کر سے جیں، اور اس کو کوئی سے فہیں کہتا کہ جمہور سے ان کا حق تجھیں لیا گیا ہے۔

جہور کے حق کے اس تجزیے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ فرما لیجے کہ اس ملک کے دس کروٹر مسلمان قرآن و سنت کی تشریح کے معاطے میں کن لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں ؟ جب انہیں قرآن و سنت کا کوئی تھم سیجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ادارہ تحقیقات اسلامی یا کسی اور تجدد لیند اوارے کا رخ کرتے ہیں یاان "رجعت پیند" علماء کا جنہوں نے بقول آپ کے جہور کا حق چیین رکھا ہے ؟ اگر جہور مسلمان کتاب و سنت کے معاطے میں بغیر کسی جبر واکراہ اور قانونی پابندیوں کے ان ہی بوریے پر جیفنے والے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان ہی پر اعتماد کرتے ہیں، ان ہی پر اعتماد کرتے ہیں، ان ہی پر اعتماد کرتے ہیں، ان ہی ہو اتحاد کرتے ہیں، ان ہی بر اقعہ کا ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے ۔ اور کون ہے جو اس امر واقعہ کا ان کار کر سکے۔ تو آپ خود ہی غور فرما لیج کہ جہور کا حق کس صورت میں پامال ہوتا ہے؟ ان مالیاء کو کتاب و سنت کی تشریح کا حق دے کر؟ یا ان تجدد پیند حضرات کو قربہ آن و سنت پر "مشق سنم" کی کھلی چھٹی دے کر جن کی تحریف کے نشر نے جمور کے دلوں سے زخمی کیا ہوا ہے۔ علم سنم "کی کھلی چھٹی دے کر جن کی تحریف کے نشر نے جمور کے دلوں سے زخمی کیا ہوا ہے۔

<sup>&</sup>quot; فر میں ان حضرات کو سب سے بردااعتراض اس "تقویٰ" کی شرط سیر ہے، ان کے نزدیک کتاب و سنت کی تشرح کے لئے "علم" کی طرح "تقویٰ" بھی ضروری نہیں ہونا چاہئے، اور اس معالمے میں نہ جانے کس "اندیشے" کے پیش نظر ان کے نزدیک سب سے بردی ویجیدگی سے کہ ۔۔۔

"الل تقوی کی شرط ایک ایسی شرط ہے کہ ہر عالم اپنے فتوے کے خلاف دوسرے کی رائے کو اس بناء پر بردی آسانی سے مسترد کر سکتا ہے، کیوں کہ تقویٰ کو جانبینے کا معیار اپنا اپنا ہوتا ہے۔ " (قکر و نظر نومبر ۲۷ء ص ۲۲۱)

اس پر ہم اس کے سوا اور کیا عرض کریں کہ آگر آپ تھوڑی دیر کے لئے "انفرادی اندیشوں" سے ذرا بلند ہو کر غور فرمائیں گے تو اس معالمے ہیں بھی کوئی پیچیدگی ہاتی شیں رہے گی، وہی جمہور جن کو آپ قانون سازی کا حق ولواناچاہجے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ بھی کرنے کے مجاز ہیں کہ کس مختص میں "تقویٰ" کی بیہ شرط پائی جاتی ہے؟ جمہور مسلمانوں کا اجتماعی ضمیر غلط شمیں ہوتا، ان کی زبان "نقارہ خدا" ہے جس شخص کے "تقویٰ" پر جمہور کو اعتماد ہو، اسے شمیں ہوتا، ان کی زبان "نقارہ خدا" ہے جس شخص کے "تقویٰ" پر جمہور کو اعتماد ہو، اسے کتاب و سنت کی تشریح کا کام سونی دینے میں کیا قباحت ہے ۔۔۔؟

خوب سمجھ لیجئے کہ تقویٰ کوئی مہم اور غیر معین صفت نہیں ہے جس کی تعریف ہر معین صفت نہیں ہے جس کی تعریف ہر مختص اپنے مزاج و نداق کے مطابق کر سکتا ہو، "تقویٰ" اسلام میں ایک فافونی اصطلاح ہے، اور اس پر بے شار شرعی احکام کا دارو مدار ہے۔ جب بھی اس کو کسی قانونی مفہوم میں استعال کیا جائے گا، اس سے مراد مامورات پر عمل، کہاڑ سے پر بیز اور صفائر پر اصرار سے اجتناب ہوتا ہے، جو قرآنی اصطلاح کے مطابق "فجور" کی ضد ہے۔ ارشاد ہے:۔ فالمحمل فجور صاوتقواها لیذا جو محض "فجور" لیعن ظاہری گناہوں سے پر بیز کرتا ہو، وہ اس قانونی اصطلاح کے مطابق "معنی شاہری گناہوں سے پر بیز کرتا ہو، وہ اس قانونی اصطلاح کے مطابق "منتی " ہے۔ یی وجہ ہے کہ کسی کے "تقویٰ" کا فیصلہ کرنے کے لئے جہور کو کوئی قائل ذکر البحن پیش نہیں آسکتی ۔ ان گزارشات کو ذہن میں رکھ کر فرمایئے کہ تشریح کتاب و سنت کے لئے "علم" اور "تقویٰ" کی شرط لگانے میں کیا البحض اور کیا پیچیدگی

آخر میں ہم ایک بار پھر "تجدد پند" حفرات سے یہ مخلصانہ مخزارش کریں گے کہ علمی اور فکری مباحث میں چلتے ہوئے نعرے چھوڑ دینے اور خالص پروپیگنڈا کے ہتھیاروں کو استعال کرنے سے نہ ملک و قوم کی کوئی خدمت انجام دی جا سکتی ہے، نہ اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور نہ کسی سنجیدہ ذہن پر اس طرز عمل کا کوئی اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، ان نعروں کے نقار خانے میں زیادہ ایک مختصر عرصے کے لئے آپ حق کی آواز کو گم کر سکتے ہیں، لیکن اس خانے میں ذیادہ ایک مختصر عرصے کے لئے آپ حق کی آواز کو گم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے صرف کان متاثر ہوتے ہیں، ول نہیں، ایک مرحلہ آتا ہے کہ نعرہ لگانے والوں کی آواز بیٹھ

جاتی ہے، ان کے حلق خلک ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حق کی باوقار آواز بوری قوت کے ساتھ ابھرتی ہے، ان کے حلق ولال کو متاثر کرتی ہے، اور ہیشہ کے لئے ان میں جاگزیں ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ اور ہیشہ کے لئے ان میں جاگزیں ہو جاتی ہے۔ فلما الزبد فیڈھب جفاء وأما ما پنفع الناس فیمکھ فی اللاض!

## سأتنس اور اسلام

" چائد، سورج اور سیارول کے بارے میں موجودہ سائنس کی جو تحقیق ہے کیا وہ قرآن کریم کی روسے درست ہے؟ یہاں بعض حضرات کتے ہیں کہ سائنس اور قرآن و حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، النذا اس کی ہر بات درست ہے، اور بعض کا کمنا ہے کہ سائنس کے نظریات قرآن سے ککراتے ہیں، براہ کرم اس بعض کا کمنا ہے کہ سائنس کے نظریات قرآن سے ککراتے ہیں، براہ کرم اس معلط میں پی جامع و مانع رائے سے مطلع فرمایے" (عبدالی فرید پور مشرقی معلط میں پی جامع و مانع رائے سے مطلع فرمایے" (عبدالی فرید پور مشرقی اکستان)

آپ کا سوال اپنے جواب کے لئے در حقیقت ایک مبسوط مقالے کی وسعت چاہتا ہے، تاہم اصولی طور پر چند ضروری باتیں پیش خدمت ہیں، امید ہے کہ وہ آپ کی انجھن دور کرنے میں مدد گار ثابت ہوں گی۔

ا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجے کہ سائنس کا بنیادی مقصد ان قوتوں کا دریافت کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ودیعت فرمائی ہیں، اگر ان قوتوں کو انسانیت کی فلاح و بہود میں استعال کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اسلام کی نظر میں نہ صرف جائز بلکہ مستحن ہے، اسلام ان کی کوششوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی بجائے ان کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کا مطالبہ صرف انتا ہے کہ ان قوتوں کو ان مقاصد کے لئے استعال کیا جائے جو اسلام کی نظر میں جائز اور مفید ہیں، دوسرے الفاظ میں سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ کائنات کی بوشیدہ قوتوں کو دریافت کرے، لیکن ان قوتوں کا صحیح معرف ند ہمب بتاتا ہے۔ وہی ان اکتثانی کوششوں کے لئے صحیح رخ اور بہتر فضا میا کرتا ہے، سائنس اور شیکنالوجی ای وقت انسانیت کے کوششوں کے لئے صحیح رخ اور بہتر فضا میا کرتا ہے، سائنس اور شیکنالوجی ای وقت انسانیت کے لئے مفید شابت ہو سکتی ہے جب اسے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعال کیا جائے مفید شابت ہو سکتی ہے جب اسے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعال کیا جائے ، ورنہ شاید اس سے کسی کو انکار ضمیں ہو گا کہ سائنس جس طرح انسانیت کے لئے مادی

فلاح وبہود کا باعث بن سکتی ہے اس طرح آگر اس کا غلط استعال کیا جائے تو وہ ہمارے گئے تباہ کن بھی ثابت ہو سکتی ہے، مثال ہمارے سامنے ہے کہ ماضی ہیں سائنس نے جہاں انسانیت کو راحت و آسائش کے اسباب مہیا گئے ہیں، وہاں اس کے غلط استعال تے پوری دنیا کو بدامنی اور بے چینی کا جنم بھی بنا دیا ہے، سائنس ہی نے سفر کے تیز رفار ذرائع بھی ایجاد کئے ہیں اور اس نے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بھی بنائے، لنذا سائنس کا صحیح فائدہ اس و قت حاصل کیا جا سکتا ہے جب اے اللہ تعالی کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعال کیا جائے۔

۲- دوسری بات بیر سیحفے کی ہے کہ سائنس کی تحقیقات دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو صرح مثاہدہ پر ہنی ہیں، ایسی تحقیقات نہ مجھی قرآن و سنت سے متصادم ہوئی چیں اور نہ ہو سکتی ہیں، بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ ایسی تحقیقات نے بھیٹہ قرآن و سنت کی تصدیق ہی گئے ہے، اور قرآن و سنت کی بہت می وہ باتیں جو پچھ عرصہ پہلے لوگوں کی سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی تفییں، سائنس کی بہت می وہ باتیں جو پچھ عرصہ پہلے لوگوں کی سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی تفییں، سائنس کی جس تیز تحقیقات نے ان کا سمجھتا آسان بنا دیا ہے، مثلاً معراج کے موقعہ پر براق کی جس تیز رفاری کا ذکر صبح احادیث میں آیا ہے قدیم زمانے کے نام نماد عقل سیرست اے بعیداز قیاس سمجھتا تھے، لیکن کیا آج سائنس نے یہ خابت نہیں کر دیا کہ تیزر فاری ایک الیک الیک صفت ہے جس کو سمجھتا تھے، لیکن کیا آج سائنس نے یہ خابت نہیں کر دیا کہ تیزر فاری ایک الیک الیک صفت ہے جس کو سمجھتا تھے، لیکن کیا آج سائنس نے یہ خابت نہیں کر دیا کہ تیزر فاری ایک الیک الیک صفت ہے جس کو سمجھتا تھے، لیکن کیا آج سائنس نے یہ خابت نہیں کر دیا کہ تیزر فاری ایک الیک الیک صفت ہے جس کو سمجھتا تھے، لیکن کیا آج سائنس نے یہ خابت نہیں کر دیا کہ تیزر فاری ایک ایک الیک صفت ہے جس کو سمجھتا تھے، لیکن کیا آج سائنس نے یہ خابت نہیں کر دیا کہ تیزر فاری ایک الیک الیک صفت ہے جس کو سمجھتا تھے، لیکن کیا آج سائنس نے یہ خابت نہیں کر دیا کہ تیزر فاری ایک الیک الیک صفت ہے جس کو سمجھتا تھے، لیکن کیا آج سائنس نے یہ خابت نہیں کیا جا سائنگ کیا ہا جا سائنگ کی جا سائنگ کی دور نہیں کیا جا سائنگ کیا ہا جا سائنگ کیا ہا جا سائنگ کی خاب کی دور نہیں کیا جا سائنگ کی خاب کی دور نہیں کیا جا سائنگ کیا ہا جا سائنگ کی جا سائنگ کی جس کی خاب کی خاب کر خاب کی خاب کی دور نہیں کیا جا سائنگ کی جا سائنگ کی سائنگ کی خاب کی خاب کی خاب کی خاب کی دور نہیں کیا جا سائنگ کی جا سائنگ کی خاب کی

پر ایمان رکھتے ہیں ۔۔۔ پورے وثوق اور اعتاد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان سائنس دانوں کی یہ رائے قطعی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی نفری کے مطابق آسان موجود ہے، گر سائنس اپنی کم علمی کی بناء پر اسے دریافت نہیں کر سکی، اور اگر انسان کی سائنس معلومات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا تو عین ممکن ہے کہ سائنس دانوں کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو جائے، اور وہ اسی طرح آسان کے وجود کو تتلیم کرلیں جس طرح بہت سی ان چیزوں کو تتلیم کرلیں جس طرح بہت سی ان چیزوں کو تتلیم کیا ہے جن کا پہلے انکار کیا جاتا تھا۔

مشکل ہے ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کی ذہنیت ختم ہوتی جا رہی ہے،
جب کسی چیزی اہمیت ذہن پر سوار ہوتی ہے تو بیا او قات اس میں صدود سے تجاوز ہونے لگتا ہے

اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوگی نمایت مفید اور ضروری فنون ہیں، اور
دور حاضر میں تو مسلمانوں کے لئے از حد ضروری ہے کہ ان فنون کی طرف بطور خاص توجہ دیں
ان میں ترقی کی انتقک کوشش کریں، اس کے بغیر موجودہ دنیا میں ان کے لئے اپنا جائز مقام
حاصل کرنا ممکن نہیں رہا، لیکن اس کا مطلب ہیہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی سائنس واں اپنے ظن و
اس کی بناء پر قرآن و سنت میں تاویل و ترمیم کا دروازہ کھول دیا جائے یا اس کی بناء پر قرآن
اس کی بناء پر قرآن و سنت میں تاویل و ترمیم کا دروازہ کھول دیا جائے یا اس کی بناء پر قرآن
کریم میں شکوک و شہمات پیدا ہونے لگیں، خاص طور سے جب بیہ شب و روز کا مشاہدہ ہے کہ
سائنس کے اس قتم کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔

۳- یاد رکھے کہ اسلام کا معالمہ عیسائیت ہے بہت مختلف ہے، عیسائی ندہب میں اتی جان ہی نہیں تھی، کہ وہ زمانے کی نت نئی ضرور یات اور انسان کی بردھتی ہوئی سائنفک معلومات کا مقالمہ کر سکتی، للذا سائنس اس کے لئے ایک عظیم خطرہ بن کر سامنے آئی، اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ کلیسا کے وقار کو سلامت رکھنے کے لئے یا تو سائنس کی مخالفت کرے، یا اپ فرہب میں ردوبدل کرے، شروع میں رومن کیتھولک چرچ نے پہلے راستے کو افتیار کیا، اور چوں کہ عوام پر اس کا افتدار قائم تھا، اس لئے گلیلیو جیسے سائنس دانوں کو بے شار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب کلیسا کا افتدار ڈھیلا پڑا تو اب ان کے لئے سوائے اس کے کوئی راستہ شمیں رہے گلے مائنگ کو تعمیر کریں، چنانچہ اہل تجدد شمیں رہ گیا تھا کہ وہ اپنے فر ب میں ترمیم کر کے اس کی نئی تشریح و تعمیر کریں، چنانچہ اہل تجدد شمیں رہے گلے سائنگ کریں، چنانچہ اہل تجدد سے راستہ افتیار کر لیا۔

لیکن میر سب پچھ اس لئے ہوا کہ عیسائی ندہب کو انتهائی غیر فطری اور غیر معقول بنیادوں پر

کو اکیا گیا تھا، اسلام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، وہ دین فطرت ہے، اور عقل و خرد کی کوئی دیل اسے چیلنج نہیں کر سکتی، اس میں زمانے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر دور کی تحقیقات کے ساتھ آئکھیں ملانے کی پوری صلاحیت ہے، لنذا نہ ہمیں اسلام کے وقار کو سلامت رکھنے کے لئے سائنس کی مخالفت کی ضرورت ہے، نہ اسلام کو بدلنے کی، اس لئے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سائنس جس قدر ترقی کرے گی، اور انسان کی سائنسی معلومات ہیں جتن اضافہ ہو گا اسلام کی بھی حقانیت اور واضح ہوتی چلی جائے گی، بشرطیکہ انسان کا نقطہ نظر صحیح معنی میں سائنفک رہے، اور وہ محض قیاس و تخمین کو یقین اور مشلوب کا درجہ نہ دے بیٹھے۔

بس سے ہے وہ بات جو علمائے دین کہتے ہیں، اس کا حاصل اس کے سوا پہھے نہیں ہے کہ ہر چیز کو اس کے سیح مقام پر رکھنا چاہئے، جذباتی نعروں کی رو میں آگر حدود سے متعباوز کرنا دانشمندی کا نقاضا نہیں ہے۔

جیرت ہے کہ اس معتدل اور سوفی صد معقول بات کی وجہ سے بعض حصر اِت مسلسل بے تشہیر کر رہے ہیں کہ علماء سائنس اور ٹیکنالوجی کے مخالف ہیں، اور اس میدان میں ترقی کر ناانہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اس الزام کے جواب میں ہم بے دعا کرنے کے سواکیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو فکر سلیم عطا کرے۔

# و موند نے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا!

می رشتہ چھ ماہ کے دوران امریکہ کے سائنس دانوں نے چانہ تک پہنچنے کے سلسلے میں جو تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہیں، انہوں نے ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرالی ہے، مشرق و مغرب میں اس انسانی دماغ کی دھوم مچی ہوئی ہے جس کی ترکنازیوں نے فلاء کی وسعق کو عبور کر کے چاند کی سطح پر کمندیں پھینکی شردع کی ہیں، کوئی شک نہیں کہ اپالو ہشتم اور اپلو دہم کے جیرت انگیز سفر نے انسانی ذہن کی توانائیوں کا جیرت انگیز مظاہرہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے جو یادگار کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سائنسی نقطہ نظر سے تاریخی قدر و قبت رکھتی انہوں نے جو یادگار کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سائنسی نقطہ نظر سے تاریخی قدر و قبت رکھتی ہیں، اور انہوں نے فن و بخلیک، حساب و تخیین کی صحت اور غیر معمولی حالات کی پیش بنی کو این و تکنیک، حساب و تخیین کی صحت اور غیر معمولی حالات کی پیش بنی کو این و تکنیک، حساب و تخیین کی صحت اور غیر معمولی حالات کی پیش بنی کو این عربے تک پہنچا کر دکھا یا ہے۔

ان خلائی جمازوں کے ذریعہ پہلی بار انسان نے اس قدر قریب سے چاند کا نظارہ کیا ہے۔
آج سے سو سال پہلے اگر کوئی شخص یہ کتا کہ کوئی انسان خلاء میں تیر کر چاند کے بالکل قریب
تک پہنچ کیا ہے اور اس نے چاند پر زمین کے طلوع ہونے کا منظر دیکھا ہے تو یہ بات الف لیلہ
کی داستان معلوم ہوتی لیکن آج یہ افسانہ حقیقت بن کر سامنے آچکا ہے، اب ۲۰ جولائی تک وو
انسانوں کو چاند پر انارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور عجب نہیں کہ جس وقت یہ سطور قارکین
تک پہنچیں، اس وقت تک سائنس کی تاریخ کا یہ عجوبہ بھی سامنے آچکا ہو۔

حقیقت سے ہے کہ اس خلائی سفر میں خلائی جہازی روائلی سے لے کر واپسی تک کا ہر مرحلہ ایک عام آدمی کے لئے نمایت جبرت انگیز ہے، اور ٹھیٹھ سائنسی نقطہ نظر سے یہ سفر ایک ایسا کارنامہ ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔

لیکن بیہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور اگر آپ اس عظیم " کارنامے" کے مقاصد و نتائج پر غور فرائیں تو ہارون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ مشہور ہے کہ کسی شخص نے اس کے دربار میں ایک جیرت انگیز کرتب دکھانے کی اجازت چاہی تھی، اجازت مل گئی تو وہ دربار میں حاضر ہوا اور فرش کے پیچل بی ایک سوئی کھڑی کر دی، اور کچھ فاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے ایک سوئی اٹھا کر فرش میں کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا، اور اس کی طرف پھینک دی پلک جھیکنے کی دیر میں حاضرین نے دیکھا کہ یہ ووسری سوئی پہلی سوئی کے ناکے میں داخل ہو کر پار ہو پھی ہے۔ اس سے بعد اس نے ایک سوئی اٹھائی اور اس کو بھی اس طرح پہلی سوئی کے ناکے میں پار کر دیا، پھر کے بعد ور گئرے اس نے کئی سوئیاں اس طرح پہنیس اور سب کی سب پار ہو گئیں، ایک میں بھی نشانہ وگل نہیں گیا۔

ہارون رشید نے یہ جیرت انگیز کمال دیکھا تو اس نے تھم دیا کہ "اس مخص کو دس دینار انعام میں دیئے جائیں اور دس کوڑے لگائے جائیں!" حاضرین نے اس ججیب و غریب "انعام" کی وجہ پوچھی تو ہارون رشید نے کما کہ "دس دینار اس مخص کی ذہاشت، نشانے کی سچائی اور اولو العزمی کا انعام ہیں، اور دس کوڑے اس بات کی سزاہیں کہ اس نے اپنی خداداو ملاحیتیں ایک ایسے کام میں صرف کی ہیں جس کا دین دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے ۔۔۔ "

ہارون رشیدی حکمت وظرافت کا بہ واقعہ موجودہ دورکی خلائی دوڑ پر بہت چسیاں ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ چاند تک کینچنے کے اس کارنامے پر بھی ایک طرف ان سائنٹس دانوں کی تعریف و خسین کرنے کو دل چاہتا ہے جنھوں نے اپنی ذہانت فنی مہارت اور عزم و حوصلہ کے ہالکل نرالے ریکارڈ قائم کئے ہیں، لیکن جب اس طرف نگاہ جاتی ہے کہ اس کارنامے پر انسانیت کو کیا انسانیت کو کیا مانانیت کو کیا ملا؟ تو ہی کارنامہ ایک ایسا بین الاقوامی جرم نظر آتا ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ملا؟ تو ہی کارنامہ ایک ایسا بین الاقوامی جرم نظر آتا ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔

چوں کہ اس معالمے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں ذہنوں میں بائی جاتی ہیں اس لئے آج کی نشست میں ہم اس مسلے پر قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا جاہتے ہیں۔

سیدھے سادے عوام کا ایک طبقہ تو وہ ہے جوریہ مجھتا ہے کہ چاند اور خلاء کی تسخیر کی یہ تمام کوششیں اسلام اور قرآن و سنت سے متصادم ہیں، اور ان سے معاذاللہ قدرت تحداوندی پر کوئی حرف آنا ہے، یمال تک کہ بعض حضرات کو تو اسلام کی محبت ہیں یمال تک کھتے سنا گیا ہے کہ چاند تک چنچنے کی تمام خبریں جھوٹی ہیں، اور ان پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔

لكن واقعه بير ہے كہ أكر امريكه يا روس كے سائنس دان خلاء كو عبور كر سے چاند يا من خ

تک پہنچ جائیں تو اس سے کسی بھی معنی میں نہ قرآن وسنت کی کلذیب ہوتی ہے، نہ قدرت خداوند کریم پر معاذ اللہ کوئی حرف آتا ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت یا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انسان چاند یا مریخ تک نہیں پہنچ وسلم کی کوئی انسان چاند یا مریخ تک نہیں پہنچ سکتا۔

بلکہ یہ خلاء کی وسعوں میں تیرنے والے اگر بھیرت کی آنکھیں لے کر اوپر جائیں تو انہیں قدم قدم قدم پر قرآن و سنت کی تقدیق کے روشن دلائل نظر آئیں گے، وہ کھلی آنکھوں مشاہدہ کریں گے کہ جھوٹی عقلیت کے پرستار کل تک اسلام کی جن باتوں کو غذات سمجھا کرتے تے، سائنس کی بیہ ترقیات انہیں انسان کے محدود ذہن سے کتنا قریب لے آئی ہیں! مثال کے طور پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سلیلے میں براق کی جس تیزی رفاری کا ذکر احادیث میں آتا ہے، کل تک نام نماد عقلیت کے علمبردار اسے پریوں کا افسانہ کما کرتے تھے لیکن کیا موجودہ دور کے خلا بازوں نے ایک گھٹے سے بھی کم حدث میں پورے کرہ ارض کا چکر لگا کر بیہ طابت نہیں کر دیا کہ تیزر قاری ایک ایک صفت ہے جے کسی حد میں محدود نہیں کیا جا سکتا ور جب امریکہ کے خلاء باز اپنے ذہن و دماغ کی محدود توانائیوں کو کام میں لا کر ایس جیرت آئیز قرری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو کیا پرورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تیزر فاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا پرورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تیزر فاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا پرورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تیزر فاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا پرورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تیزر فاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا چورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تیزر فاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا جورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تیزر فاری کی مخلیق نہیں کر سکتے ہیں تو کیا جورد گاری کی مخلی نہیں کر سکتے ہیں تو کیا جو سکت کی خلیات نہیں کر سکتے ہیں تو کیا جورد گار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدرجما ذا کہ تو خلاوں کیا کہ کھورد تو تو تو کر سکت کی مخلی نہیں کر سکتے ہیں تو کیا جو کر سکتے ہیں تو کیا جورد گاری کی مخلی نہیں کی مخلی نہیں کی مخلی نہیں کر سکتے ہیں تو بیب کی خلی نہیں کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو کر سکتے کی خلی نہیں کر سکتے ہیں تو کر سکتے کیا تو نہیں کیا تو کر سکتے ہیں تو کر سکتے کر سکتے کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو کر سکتے کر سکتے

غرض ہمیں کمل یقین ہے۔ اور اس یقین کو کوئی چیز متزاول نہیں کر سکق۔ کہ سائنس کے میدان میں انسانی معلومات میں جس قدر اضافہ ہو گا، انسان کو قرآن و سنت کی تقدیق و آئید کر کے ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گابشر طبکہ سائنس اپنے حدود کار سے تجاوز نہ کرے اور محض قیاس و تخیین کو مشاہرہ کا درجہ نہ وے بیٹھے۔ حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کوئی مسخ شدہ عیسائیت نہیں ہے جسے سائنس کی ترقیات سے ڈر کر آٹکھیں بند کرنے کی ضرورت ہو۔ بیدوہ و دین قطرت ہے جس نے چودہ سوسال پہلے ڈکے کی چوٹ پر بید اعلان کیا تھا کہ

منربهم الماتنا فی الآفاق و فی النفسهم حتی یتبین لهم النه الحق (حم السجدة)

"هم ان کواچی نشانیال د کھائی گے، آفاق میں، اور خود ان کے وجود میں، یمال تک کہ بیہ
بات ان پر کھل جائے گی کہ بیہ (اللہ کا دین) حق ہے۔ "

المم رازی" رجمت الله علیه سلف سے نقل کرکے فرماتے ہیں کہ " آفاق" کی نشانیوں سے

مراد اسان اور چاند ستارول اور عالم عناصر اربعہ کے عجائب ہیں۔ پھر ایت میں جو کہا گیا ہے کہ "اپنی نشانیاں دکھائیں گے" اس کے بارے میں امام رازی" فرماتے ہیں۔

وان العجائب التي اودعها الله تعالى في هذه الاشياء مما لا نهاية لها فهو تعالى يطلعهم

على تلك العجائب زمانا فزمانا (تفسير كبير ص: ٣٨٤ ج٧)

"الله نے ان اشیاء میں جو عجائب رکھے ہیں ان کی کوئی انتا نہیں ہے، لازا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر دور میں شئے عجائب د کھاتا رہے گا۔

دوسری طرف مسلمانوں بی کا ایک گروہ وہ ہے جس کی آنکھیں سائنس کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر اس درجہ خیرہ ہوئی جاتی ہیں کہ اس کے نزدیک سیاروں پر راکٹ بھینئے سے زیادہ ضروری، اہم قابل تعریف اور قابل تعلید کام کوئی نہیں رہا، ایسے حضرات ان سائنسی ترقیات کا ذکر جس مرعوبیت، رشک اور حسرت کے ساتھ کرتے ہیں، وہ گویا زبان حال سے بی کرتے ہیں کہ انسانیت کی سب سے بوی محس اور اس کائنات میں سب سے زیادہ خوش نصیب اور افضل و برتر قوم وہ ہے جس کے فرزندول نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور بوی محروم ہیں اور افضل و برتر قوم وہ ہے جس کے فرزندول نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور بوی محروم ہیں وہ قومیں جو اس "مقدس" دوڑ میں ان سے پیھے رہ گئیں ہیں ۔

آپ نے بعض لوگوں کو اکثریہ کتے ہوئے سناہوگا کہ ۔۔۔ دنیا چاند ستاروں پر کمندیں ڈال ربی ہے، اور مسلمان ابھی تک نماز، روزے اور نکاح و طلاق کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں ۔۔۔ یہ فقرہ اسی مرعوب ذہنیت کا تر جمان ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ راکٹ اور مصنوعی سیارے ایجاد کرنے کے بعد مغربی اقوام زندگی کے ہر شعبے ہیں دوسری قوموں سے سبقت لے گئی ہیں، اور اب اپنے ہر مسئلے کا حل ان بی کے نقوش قدم میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

واقعہ بیہ ہے کہ بید دونوں انداز فکر غلط اور خطرناک ہیں۔ ہمیں اس بات کا اظہار کرنے میں قطعی کوئی تامل نہیں کہ بید ایک جیرت انگیز کارنامہ ہے، اور سائنس کے نقطہ نظر سے انسان کی ایک عظیم کامیابی ہے لیکن سوال بیہ ہے کہ اس "کارناہے" کی انجام دہی کی انسان کو جو قیمت اداکرنا پڑی ہے، کیا اس کے پیش نظریہ کارنامہ انجام دینے کے لائق بھی تھا؟

ا پالو ہضم اور ا پالودہم کی کامیابیوں سے مزے لینے والے تو بہت ہیں لیکن یہ بات کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان جمازوں کے ایک ایک سغر پر کیا خرج آیا ہے؟ مرف ایک ا پالو ہشتم کی آمدور فت پر جو خرج ہوا اس کی مقدار تھی۔

ایک کھرب بیں ارب روپیہ! ﴿ جَنْكَ كراچی ۱۴ جنوری ۱۹۲۹ء )

واضح رہے کہ میہ رقم پاکستان کے کم از کم بیس سال کے بجث اور چھ سال کی تومی آمرنی کے مساوی ہے بعث رہے گیا اور جونا دس مساوی ہے بعنی جتنا روپید حکومت پاکستان نے بیس سال کے عرصے بیس خرچ کیا اور جوننا دس کروڑ عوام نے چھ سال میں کمایا وہ صرف ایک خلائی جماز پر خرچ کیا گیا ہے۔

اور سے تو صرف ایالو جشم کا خرچ تھا، ایالو دہم پر جو خرچ آیا، وہ یقینا اس سے کمیں ذائد ہوگا، اور ۱۲ جولائی کو جو خلائی جماز دو انسانوں کو لے کر چاند پر اثار نے کے لئے جانے والا ہے۔ اس کے اخراجات کا اندازہ اس سے کمیں زائد ہے۔ اس کا مطلب سے کہ پاکستان جیسا ملک جس قدر روپیہ کم از کم سترای سال میں خرچ کرتا وہ صرف ان چار خلائی جمازوں پر جنوری سے جولائی تک خرچ کیا جا چکا ہے۔

سوال بیہ ہے کہ جس دنیا میں جگہ جھ بھوک اور افلاس کا رونا رویا جاتا ہو، جہاں کروڑوں افراد اپنا پیٹ بھرنے کے لئے جوکی روٹی تک کے مختاج ہوں، جہاں بے شار مریض دوا میسر نہ ہون کی وجہ سے دم توڑ دیتے ہوں، جہاں کی تقریباً آدھی آبادی تعلیم سے نا آشناہو، کیا اس دنیا میں کروڑوں اور اربوں نہیں، کھریوں روپیے خلامیں اڑا کر ضائع کر دیتا کسی ایسے مخض کا کام ہو سکتا ہے جس کے دل میں انسانیت کا ادنیٰ سا ور د ہو؟

اور باہر کی دنیا کو بھی چھوڑ ہے، خود امریکہ میں جس نے یہ "فظیم کارنامہ "انجام دینے کا "اعراز" حاصل کیا ہے ٹھیک اس مینے جس میں اپالو ہشتم پر ایک کھرب ہیں ارب روپیہ خرج کیا گیا، یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ وہاں پر نو آ دمیوں میں سے ایک مفلس ہے اور:
کیا گیا، یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ وہاں پر نو آ دمیوں میں سے ایک مفلس ہے اور:
"افلاس آج کا سب سے بردا مادی مسئلہ ہے"

( مفت روزه نائم نيويارك ٢٣ جنوري ١٩٢٩ء ص ٢١)

کیا ایسے ملک میں کمربوں روپیہ صرف چاند تک کننچے کے بے فائدہ شوق میں پھونک دینا عقل، دیا ایسے ملک میں کمربوں روپیہ صرف چاند تک کننچے کے بے فائدہ شوق میں بھونک دینا عقل، دیانت، انصاف اور انسانی ہمدردی سے کہیں میل کھانا ہے؟ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ شخ صعدی '' نے آج کے خلائی بیاؤں ہی سے خطاب کر کے کہا تھا کہ

نوکار زمیں رائکو ساختی کہ باآسان نیز پرداختی

مشرق کاکوئی آدمی اس خلائی دوڑ کا دوسرارخ د کھانے کی کوشش کرے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مغرب کی ترقیات سے حسد کی وجہ سے کمہ رہا ہے۔ اس لئے اس موضوع پر مغرب ہی کے آیک مشہور مورخ اور مفکر کا تبصرہ سنتے اس موضوع پر حال بی میں برطانیہ سے ممتاز مورخ اور فلفی ڈاکٹر آرنلڑ ٹائن بی کا آیک بردا فکر انگیز مضمون شائع ہوا ہے، ہم یساس اس کے پچھ افتباسات پاکستان ٹائمر سے تلخیص ترجمہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ وہ ان خلاقی کارناموں کی جیرت انگیزی کا اعتراف کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"دلین آج بھی امریکہ کی دس فیصد یا بیس فیصد آبادی افلاس زوم افراد پر مشمل ہے، اور اگر دنیا کو بحثیت مجموعی دیکھا جائے تو اس کی برحتی ہوتی آبادی کا صرف ایک تمائی حصنہ ایسا ہے جے سیح طریقے سے خوراک مل رہی ہے، الذا بی نوع انسان کی معاشی قوت کا سیح مصرف بیہ ہر گز نہیں ہے کہ اہرام مصربنانے یا جائد تک کیننچے کی حماقوں کا ار کا ب کیا جائے جو بذات خود جرائم کی فہرست میں آتے ہیں۔"

آج کی دنیا تین جنگوں میں جنلا ہے، یہاں منعتی ہڑ آلوں کا بازار محمر م ہے،
یہاں طلباء احتجاج کر رہے ہیں اور دہشت انگیزی کے مختلف طریقے اضتیار کئے
جارہے ہیں، اور بیہ سب پچھ اس شرمناک احساس کے ماتحت ہو رہا ہے کہ اگر
سمی مخص کو کوئی تکلیف پنجی ہے تو تشد د بی ایک واحد طریقہ ہے جس سے ذریعہ
وہ اپنے ہم جنس افراد کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکتا ہے۔ "

"روس اور امریکہ کے لوگ ایک دوسرے کو ان خلائی کامیابیوں پر مہارک باد پیش کرتے رہتے ہیں، طلال کہ ان کی رقیبانہ کاوشیں ہی ورحقیقت اس " حمانت" کا سب سے بوا سبب ہیں، اگر زمین کے ایک چھوٹے سے سیارے پر یہ دو بری ساہی طاقیں ایک دوسرے کے عدمقائل نہ ہوتیس تو اس " حمانت" کا ارتکاب نہ کیا جاتا۔

جب سے انسان کے معاملات کا ریکارڈ ( تاریخ کی صورت میں ) ہمارے

ہاس موجود ہے، اس وقت سے انسان کی تیکنیکی ترقی اور اخلاقی زوال لازم و
ملزوم ہوتے جارہے ہیں، ہماری سائنس اور شیکنالوجی کی تاریخ بلاشبہ حبیرت انگیز
"کامیابیوں کی داستان " ہے لیکن ہمارے اخلاق و کردار کی تاریخ سے ہمارے
ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی تاریخ سے اب تک ناکامیوں کی حسرت
محری داستان البت ہوئی ہے۔ یہ وہ اخلاقی "خلا" ہے جو ۱۹۴۵ء کے بعد

سے اتنا زیادہ وسیع ہو چکا ہے کہ اس نے تباہی کے آنے کے لئے ایک وسیع راستہ کھول دیا ہے۔ "

اس ایٹی دور میں ہمیں اولین اہمیت اس بات کو دینی چاہئے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کی جائیں ضائع کرنے کے جرم سے بچاسکیں، اس کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک عالمی حکومت قائم کر کے مقامی حاکمیتوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک عالمی حکومت قائم کر کے مقامی حاکمیتوں کو اس کے ماتخت بنایا جائے لیکن یہ کام اب چائد پر انزنے کے "کارنامے" سے زیادہ مشکل ہوتا جارہا ہے۔ اس لئے کہ اس وقت نیشنطر م (قومیت) کی حیثیت ہمارے لئے ایک بت کی سی ہے، اور ایک جھوٹے خدا کو چھوڑ بیشمنا اس دنیا میں ایک خلاء باز کی جرائت و ہمت سے زیادہ جرائت و ہمت چاہتا ہے"

ہمارے لئے دوسرے نمبر پر اہم کام بیہ ہے کہ ہم اس زمین کی آبادی کے لئے خوراک کا انظام کریں۔ ہمیں بیہ معلوم نمیں ہے کہ جنتی دیر بیں خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک ساری دنیا بیل مقبول ہوگ، اتنی دیر بیس دنیا کی آبادی کمال سے کمال پہنچ چکی ہوگی۔ البتہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ دنیا کی غذائی رسد کو بوصافے کے لئے، ہمیں ایک لحم بھی صابح نمیں کرنا چاہے۔ فیکنالوی کی برق رفاز ترقی کا اثر یہ ہونا چاہے مباکع نمیں کرنا چاہے۔ فیکنالوی کی برق رفاز ترقی کا اثر یہ ہونا چاہے کہ ہر میدان میں (پیداداری) ترقی کی رفاز تیز سے تیز تر کر دی حائے "

"بنی نوع انسان کے سامنے اس وقت سے دو مقصد اہم ترین ہیں، لکین "فلاہازی" کی مہم ان میں سے کسی مقصد کی کوئی خدمت انجام شیں دے سکتی۔

"لذا واقعہ بیے کہ خلاکی تسخیر ایک بالکل بے کار مقصد ہے، اور اس مقصد پر اپنی توانائیاں خرج کر کے ہم اپنے آپ پر جان بوجھ کر ایک زبر دست معاشی نقصان مسلط کر رہے ہیں، ہمیں معاشی مسئلے کو ایسے زمانے میں نظر انداز نہیں کرنا چاہئے جبکہ نوع انسان تیزی سے فاقہ کشی کی طرف بوھ رہی ہے۔ "

"بال اگر خلابازی کے مقصد کو ہم اینے ایجنڈے کی سب سے

آخری سطریس رکھ دیں، اور جنگ کے مقعد کو اس سے بالکالی اڑا دیں قو ہمارے موجدین کی ہمت، ہمارے فنکاروں کی ممارت اور ہمارے سائنس دانوں کے جذبہ تحقیق کا خباول معرف کیا ہو گا؟ \_\_ اس سوال کا جواب جاپان میں پہلے ہی دیا جا چکا ہے جنگ جوئی اور خلا یازی کے بجائے ہماری تحقیق کا رخ یہ ہوتا چاہئے کہ ہم سمندر کے بادے میں معلومات حاصل کر کے اس کے امکانی وسائل سے کام لیں۔ " قریب ترین سیارے کے برعکس سمندر انسان کی مرسائی کے وائزے میں ہے، یہ ہمارے سیارے (زمین) کے دو تمائی ھے میں وائزے میں ہے، یہ ہمارے نامعلوم وسائل کا عظیم ترین ذخیرہ ہے" کے پھیلا ہوا ہے، اور یہ ہمارے نامعلوم وسائل کا عظیم ترین ذخیرہ ہے" اندازہ یہ ہے کہ سمندر کی مہ میں قدرتی وسائل کے عظیم الشان کی جھیٹرا نہیں دوجود ہے جے ابھی تک چھیٹرا نہیں

"انسانی تخفیل کے لئے یہ ایک بہت برا میران ہے اور جذبہ مخفیل کی انسانوں سے علاوہ یہ اس بات کی صانت بھی دے سکتا ہے کہ آگر انسانوں کی تعداد موجودہ تعداد سے دس کنا زیادہ بھی ہو جائے تو بیہ آبادی بھوک سے نہیں مرے گی۔ "

 آریخ کا آیک انقلابی واقعہ ہے؟ " \_\_\_\_ میرا جواب تھا "نہیں!"
میرا جواب " ہاں " ہو سکتا تھا، اگر اس دن کی خبر سے ہوتی کہ بی
نوع انسان کو اچانک ہوش آگیا ہے، اور اس نے اپنی علاقائی حکومتوں
کو ایک عالمگیر وفاقی حکومت کے تابع بتا لیا ہے، اور ان کی تحقیقات نے
سمندر اور سمندر کی تہہ تک پہنچ کر ایسی چیزیں دریافت کر لی ہیں
جنہیں عالم گیر حکومت بی نوع انسان کے اجماعی مفاد کے لئے استعال
کرے گی۔ "

جمیں ابھی اس سے انقلابی مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کی طرف سوویت یونین اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کا پہلا قدم ہے ہونا چاہئے کہ جو وسائل وہ خلا بازی اور اسلحہ بندی پر ضائع کر رہے ہیں ان کا رخ انسانی بہود کی مشترک ترقی کی طرف پھیر دیں، اگر ہے کام ہو گیا تو ساری دنیا کی آبادی کو اس معیار زندگی تک لایا جا سکے گا جو امریکہ میں اسی فیصد عوام کو حاصل ہے "

سے باشبہ ایک "انقلابی واقعہ" ہوگا، لیکن سے مقصد محض فیکنالوجی
سے حاصل نہیں ہوگا۔ اگر فیکنالوجی کی طاقت سے ایسے تمرات حاصل
کرنے ہیں جو شیریں ہوں اور مضرنہ ہوں تو اس کی لازمی شرط سے ب
کہ ول میں ایک روحانی انقلاب ہر پاکیا جائے، سے روحانی سرجری ہاری
چجتی ہوئی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہمارے نو وریافت ماوی
وسائل بالکل بکار ہیں، اور اگر اس کے بغیر ہم چاند پر پہنچ بھی گئے تو جو
مٹی اور راکھ ہمیں وہاں طے گی، وہ ہمارے اس روحانی وبوالیہ پن پر
ایک بحرور طنز ہوگی جس سے ہم اپنی ماور زمین میں نجات حاصل نہیں
کر سکے شے۔"

یاکستان ٹائمز ۱/جنوری ۱۹۲۹ء کے شکریہ کے ساتھ )

ڈاکٹر ٹائن بی نے اپنے اس مضمون میں مرض کی بالکل صحیح نشاندی کی ہے، اور آگر آپ اس کے اسباب پر غور فرائیں تو اصل میں اس ساری بیاری کی جڑ سے کہ جو لوگ آج چاند کے پہنے دوڑ رہے ہیں، ان کے سامنے ذندگی کا کوئی واضح مقصد اور بلند نصب العین نہیں ہے، ان

کی جدوجہد کے تمام راستے دوسروں سے آگے بڑھ جانے کی طفلانہ خواہش میں مم ہو کر رہ گئے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ دہ اپنی تنجیر کائنات کی بے پناہ صلاحیتوں سے دہ کام نہیں لے رہے جس سے انسانیت کو امن و سکون کی منزل حاصل ہو سکے۔ ان کی تمام تواناتیاں ایک دوسرے سے لڑنے، ایک دوسرے سے آگے بروضنے اور ایک دوسرے کو فلست دینے بیس صرف ہورہی ہیں، اور مقابلہ کی اس کشاکش میں دہ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ انہوں نے خود اسپنے آپ کو کیا نقصان پینجادیا ہے؟

کوئی دوڑ خواہ کتنی برق رفآر اور کتنی جرت انگیز کیوں نہ ہو، اگر اس کی ست میح اور مقصد درست نہیں ہے، تو دہ انسانیت کے لئے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہو سکتی۔ ٹائن بی نے میح کما ہے کہ سائنس سے فائدہ اٹھانے کے لئے روحانی سرجری کی ضرورت ہے، لیکن شاید بیہ بات اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ روحانی سرجری انسانیت کے اس محس اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بغیر نہیں ہو سکتی جو جائد مرج اور زہرہ و زحل سے بھی کہیں آگے اس جمال کی اجبار کی اجبار کی اجبار کی سائنس اب تک چیش تصور سے بھی نہیں دیکھ سکی یہ اور اس کے باوجود اس کے اچودو اس کے اچودو اس کے اچودو اس کے باوجود اس جب تک بید دنیا اس سے قدموں پر گر کر اس سے رہنمائی کی طلب مگار نہ ہوگی اس وقت بحب تک بید دنیا اس سے قدموں پر گر کر اس سے رہنمائی کی طلب مگار نہ ہوگی اس وقت تک خواہ وہ مصنوی سیارے اڑا لے، یا جائد اور مرئ پر اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دے، اس کی سازی ترقیات انسان کی جائد سر وسخون سے نہیں بدل سیس گی، انسان کے جائد سر وسخون کے ابعد سائنس کی سازی ترقیات انسان کی جو قراریوں میں کی سازی ترقیات انسان کی جو قراریوں میں کی سازی ترقیات انسان کی جو قراریوں میں گر سازی ترقیات انسان کی جو قراریوں میں گر سازی ترقیات انسان کی جو قراریوں میں گر سازی ترقیات انسان کی جو قراریوں میں شاعر مشرق نے بالکل صبح قراریا تھا۔

وُھونڈنے والا ستاروں کی محرر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا بین سنر کرنہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو حمر فخار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر تہ سکا اپنی حکمت کے فیم وہی بین وہی بین وہی البحاء ایبا،

### بم النداارحن الرحيم

## اسلام اور تسخير كائنات

(تقریر برائے ریڈیو پاکستان "قرآن تھیم اور ہماری ذندگی" مورخہ ۱۱ مارچ ۱۹۷۸ء) نحمہ و نعسلی علی رسولہ الکریم

قرآن کریم نے جا بجا اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات انسان کے لئے پیدا کی ہے اور اس کے ذرے ذرے کو انسانی کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ سور ہ بقرہ میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:۔

هو الذي خلق لكم ماً في الارض جميعا

الله وہ ذات ہے جس نے زمین کی تمام چزیں تمهارے لئے پیدا فرمائی ہیں اور سور و جاشیہ میں ارشاد ہے:۔۔

و سخرلكم مرًا فى السداوات و ما فى الارض جميعا منه ان فى ذالك لا يات لقوم يتفكرون (الجاثيه: ١٣)

اور آسان وزمین کی تمام چیزوں کو الندنے اپنی طرف سے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے۔ بلاشبہ اس میں سوچنے والوں کے لئے بردی نشانیاں ہیں

ان آیات میں جہال النتر تعالی نے اپنی نعمت اور احسان کا تذکرہ فرمایا ہے وہال اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ موجود ہے کہ جب النتر تعالی نے کائنات کی یہ تمام چیزیں انسان کے لئے پیدا کی ہیں تو یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ النترکی ان نعتوں کو پیچائے، وریافت کرنے میں اپنی بیدا کی ہیں تو یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ النترکی دی ہوئی عقل و فکر اور جمد و عمل کی قوت کو کام میں بساط کے مطابق کوشش کرے، اور النترکی دی ہوئی عقل و فکر اور جمد و عمل کی قوت کو کام میں لاکران نفع بخش چیزوں تک رسائی حاصل کرے جو النترفے سینتہ کائنات میں و دیعت فرمائی ہیں۔ کیونکہ اس کائنات میں جمال بہت می نعتیں واضح اور عمومی نوعیت کی ہیں جن سے ہر انسان ہر وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں بعض فعتیں پوشیدہ بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں بعض فعتیں پوشیدہ بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں بعض فعتیں پوشیدہ بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں بعض فعتیں پوشیدہ بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں بعض فعتیں پوشیدہ بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں بعض فعتیں پوشیدہ بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں بعض فعتیں پوشیدہ بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں بعض فعتیں پوشیدہ بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں بعض فعتیں پوشیدہ بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں بعض فعتیں پوشیدہ بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں بعض فعتیں پوشیدہ بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

وكل محنت اورتجرب كى ضرورت ب، چنانچ قرآن كريم كا ارشاد ب= -الم تروا ان الله سخرلكم ما فى السماوات و ما فى الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة (لقمان: ٢)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسانوں اور زمین کی تمام چیتےوں کو تہارے لئے مسخر کر دیا ہے، اور تم پر اپنی تمام تعتیں پوری کر دی ہیں۔ کھلی ہوئی نعتیں بھی۔ بھی اور پوشیدہ نعتیں بھی۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ساری کائنات کو مسخر تو ضرور سمر دیا ہے، لیکن اس کا مطلب سے نہیں کہ کائنات کی ساری نعمتیں انسان کو ہاتھ پاؤں ہلائے بعقیر میسر آ جائیں گ۔ بلکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان نعمتوں میں سے بعض تو کھلی ہوئیں جیس جنہیں دریافت کرنے کے لئے کسی محنت یا عقل وفکر کی ضرورت نہیں، لیکن بعض نعمتیں پوشتیدہ جیں۔ جنہیں حاصل کرنے کے لئے عقل وفکر، محقیق وجبتجو اور تجربہ ومحنت کی ضرورت ہے۔

ایک اور جگه قرآن کریم کا ارشاد ہے:۔

الله الذي سخرلكم البحر لتجرى الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (الجاثيه: ١٢)

اللہ وہ ہے جس نے تہمارے لئے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس سے سمام سے اس میں کشتیال چلیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرواور تاکہ تم شکر کرو۔

اس آیت میں سمندر کو مسخر کرنے کی وجہ سے بیان فرمائی گئی ہے کہ انسان اس کے ذرایعہ اللہ کا فضل اللہ کرے ہے مراد کا فضل اللہ کرے ہے مراد کسب معاش کی جدوجہد ہوا کرتی ہے، چنانچہ اس آیت کا ایک مطلب تو سے ہو سکتا ہے کہ مہیں سمندر میں کشتی رانی پر اس لئے قدرت دی گئی تاکہ اس نے ذریعے تم تجارت کر سکو، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ کا فضل اللہ کرنے سے مراد تجارت نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی ان بیٹار فعتوں کی تحقیق وجبتی ہو اللہ تعالی نے سمندر میں پیدا فرمائی ہیں۔ اور مطلب سے ہے کہ ہم نے تمارے لئے سمندر میں بیشار فائدہ مند چیزیں پیدا کر کے سمندر کو تمارے لئے سمندر کو اللہ تعالی کے اس وز بروز اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ سمندر اور اس کی مہیں جس قدر معدنی اور نبین بی ہو جس بیں۔

پھر قرآن کریم نے کئی مقالت پر اس طرف واضح اشارے کئے ہیں کہ انسان جول جول تحقیق وجبتو کے میدان میں آگے ہو ہتا جائے گا، اس کائنات کی نت نئی نعمیں اس کے سامنے آتی جائیں گی۔ مثلاً جہال قرآن کریم نے انسانی سواریوں میں گھوڑوں اور فچروں کا ذکر قربایا ہے وہیں ایک لطیف اشارہ اس طرف فرما دیا ہے کہ آئندہ انسان کی سواری کے لئے ایسی اس پیزیں پیدا ہوں گی جو ابھی انسان کے علم میں نہیں آئیں، ارشاد ہے:۔
والحیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة و بخلق ما لا تعلمون

اور الله نے تمارے کے محورے، خچر اور گدھے پیدا کئے۔ آکہ تم ان پر سواری کرو، اور (آئندہ) الله تعالی وہ چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے

اس طرح اس مخضر جلے میں قرآن کریم نے قیامت تک ایجاد ہونے والی تمام سواریوں کی پیکٹی خبر دے دی ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے:۔

سنريهم اياتنا فى الآفاق و فى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق (حم السجده: ٣٣)

> ہم ان کو اپنی نشانیاں د کھائیں سے کائنات میں بھی اور خود ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر بیہ واضح ہو جائے کہ بیہ کلام سچا

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیہ خبر دے دی ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کی نشانیاں طاہر مونے کا سلسلہ کسی زمانے میں بند نہیں ہو گا، بلکہ قیامت تک ہر دور میں کائنات کی نت نئی تعمین اور نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی۔

اس موضوع پر قرآن وحدیث کے اور بہت سے ارشادات پیش کئے جا سکتے ہیں، لیکن اگر صرف ان چند آبنوں پر ہی غور کر لیا جائے تو ان سے یہ حقیقت روز روش کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تحقیق وجبتی، اور تجربات و انکشافات کے ذریعے کائنات کی پوشیدہ قوتوں تک رسائی حاصل کرنا اگر صحح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر ہو تو وہ قرآن کریم کی نظر میں ندموم نہیں، بلکہ مطلوب ہے، اور نہ صرف یہ کہ اسلام نے ایسے سائنقک تجربات پر کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور یمی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں اپی جمد و محمل کے وہ گھرے نیق جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کریں گے۔

البت یاد رکھنے کی بات ہے ہے کہ اسلام نے تغیر کائنات کا بھر تصور عطاکیاہے وہ مغرب کے مادہ پرستانہ تصور سے بہت مختلف ہے۔ مغرب نے بھی تغیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن اسلام اس آخری دور ہیں اس نے اس میدان میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن اسلام سے اس کا سب سے پہلا اور بنیادی فرق ہے ہے کہ مغرب کی تنگ نظری مادے کے اس پار پچھ دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہے، الفذا اس کو اپنی تحقیق وجبو کے بنتیج ہیں جو نئی چیز در یافت ہوتی ہوتی ہو وہ اسے محف اپنی قوت بازو اپنی عقل وفکر اور اپنی محنت وکاوش کا شمرہ می در یافت ہوتی ہو وہ اسے محف اپنی قوت بازو اپنی عقل وفائلہ کا باتھ نظر نہیں آبا۔ لیکن اسلام کی نظر اس محنت وجبو اور ان تجربات اور انکشافات پر جا کر نہیں رکتی، بلکہ وہ ان سب کے پیچھے اس خالق ومائک کی قدرت کا ملہ کا نظارہ کر آتا ہے جس نے ایک طرف پوری کائنات کو انسان کو دہ عشل وفکر اور وہ طاقت وتوانائی بخش ہے جس نے در یعے اس نے کائنات کی عظیم طاقتوں کو رام کر لیا ہے۔ چنانچہ اسلام کی تعلیم ہے ہی حس نے کائنات کے عمل میں کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بعد انسان کو کمی پندار یا محمنڈ میں جتل مونے کی جائے اپنے خالق ومائک کے حضور سر نیاز خم کر دیتا چاہئے جس نے اسے پوری کی کائنات پر عمل ان کا مقام عطاکیا ہے۔ ایسے موقع پر قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق آبکہ مومن کی پار سے ہوتی ہے کہ کیار سے ہوتی ہے کہ کیار سے ہوتی ہے کہ خران کا مقام عطاکیا ہے۔ ایسے موقع پر قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق آبکہ مومن کی پار سے ہوتی ہے کہ:۔

سبحان الذي سخرلنا هذا و ماكنا له مقرنين و انا اللي ربنا لمنقلبون

(الزخرف: ١٣)

پاک ہے وہ ذات جس نے اس چیز کو ہمارے لئے مسخر کر دیا، اور ہم بذات خود ایسے نہ ہے کہ اس کو قابو کر لیتے، اور ہم کو اینے پرور دگار کی طرف لوث کر جانا ہے۔

پھر تسخیر کائنات کے نصور میں اسلام اور مغرب کے درمیان دوسرا بنیادی فرق بیہ ہے کہ مغرب کی مادہ پرست ذہنیت تسخیر کائنات کو بذات خود اپنی منزل مقصود سمجھتی ہے، اس کے مزدیک انسان کی زندگی کا اس کے سواکوئی مقصد نہیں کہ وہ کائنات کی نفع بخش چیزوں سے زیادہ لذت اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس کے بر خلاف اسلام کی نظر میں تسخیر کائنات بذات خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ مقصد کے حصول کا ایک فرایدہ اور انسان کے راستے کی محض ایک منزل ہے، اسملام کا نقطہ نظریہ ہے کہ انسان کو اس

پوری کائنات سے خدمت لینے کا حق اس وقت پنچنا ہے جب وہ خود اپنے مقصد تخلیق اور فریضہ منصی کو ٹھیک ٹھیک اوا کرے، اللہ تعالی نے یہ کائنات بلاوجہ انسان کے ہاتھوں میں رام نہیں کر دی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے کام کو ٹھیک ٹھیک اوا کر سکے، اور وہ کام اللہ تعالی کی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون

میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس کئے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔

اور ای سلط میں اسلام اور مغرب کا تیسرا بنیادی فرق سے ہے کہ مغرب کے زدیک تسخیر کا کانت کی جدوجہد میں جو بنی قوت انسان کے ہاتھ آ جائے، اسے استعال کرنے کا طریقہ بھی انسان خود اپنی عقل سے متعین کر تا ہے، لیکن اسلام کی تعلیم سے ہے کہ جس خدا نے وہ قوت انسان کو عطاکی ہے وہی اس کے استعال کا صبح طریقہ بھی بتا سکتا ہے، لاڈا ان ایجادات اور انسان کو عطاکی ہے وہی اس کے استعال کا صبح طریقہ بھی بتا سکتا ہے، لاڈا ان ایجادات اور انشانات کو اس طرح اور انہی کامول میں استعال کیا جا سکتا ہے جن کی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے۔ اور جب انسان وحی اللی کی رہنمائی کے بغیر ان ایجادات کو استعال کرنے کا طریقہ خود متعین کرتا ہے تو اس سے کائنت کی سے بہترین نعمیں انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اسے بعض او قات ہلاکت اور جائی کی راستے پر ڈال دیتی جیں اور اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ جائد اور مربخ پر جمنڈے گاڑ دینے کے باوجود اس کی اپنی زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی چلی جائی ہے، اس طرح اسلام کا تسفیر کائنات کا تصور مغرب کے مقابلے میں زیادہ ہمہ گیراور جائع بھی ہی ہے، اس طرح اسلام کا تسفیر کائنات کا تصور مغرب کے مقابلے میں ذیادہ ہمہ گیراور جائع بھی علی کر نے کی توفیق عطافرائے آمین

#### اجتطاد

ر بھے الاول ۱۳۰۳ ہے میں وزارت فرجی امور کے زیر اہتمام اسلام آباد میں، ایک علماء کونش منعقد ہوا جس کے کھلے اجلاس میں صدر پاکستان جزل جم ضیاء الحق صاحب بھی تشریف فرمارہ، اس کونش کا ایک موضوع یہ بھی تفاکہ "ملک میں اجتماد کے عمل کا آغاز کس طرح کیا جائے" اس موقع پر مدیر البلاغ، نے جو ذبانی تقریر کی تھی، اب وہ وزارت فرجی امور نے شپ ریکارڈر کی مدد سے ایک کتابے میں شائع کر دی ہے۔ یہ تقریر معمولی نظر عائی کے بعد اس مرتبہ اداریہ میں چین شائع کر دی ہے۔ یہ تقریر معمولی نظر عائی کے بعد اس مرتبہ اداریہ میں چین خدمت ہے۔

اواره

جتاب مدرر

معزز حاضرين كرام، السلام عليكم،

میں سجھتا ہوں کہ مخضر وقت میں اس کنونش کی چاروں کمیٹیوں نے جو سفار شات مرتب کی جیں دہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی خوش آئند اور بڑی حوصلہ افزاء ہیں کل جب اس بروگرام کا اعلان ہوا تھا تو بیہ توقع نہیں ہو رہی تھی کہ اس مختفر وقت میں ایسی محوس سفار شات

تیار ہو سکیں گی۔ لیکن بحثیت مجموعی چاروں کمیٹیوں کی طرف سے جو سفارشات آئی ہیں وہ بردی قابل قدر اور حوصلہ افزاء ہیں۔

چونکہ ہر آ وی کو کسی ایک سمیٹی میں رہنا تھا اور دوسری کمیٹیوں میں اس کو اپ اظهار خیال کا موقع نہیں ملا۔ اس لئے میں کسی تکرار میں پڑنے کی بجائے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو مسائل ان کمیٹیوں کی طرف سے آئے ہیں جن میں کہ میں شامل نہیں تھا ان کے بارے میں ایخ مختر نقطۂ نظر کا ظہار کروں۔

اس کونش میں جس کا اصلی مقصد نفاذ اسلام کی رفآ کو تیز تر کرنا تھا۔ جو سفارشات اس سمیٹی کی طرف سے آئی ہیں میں ان کی حرف بحرف تائید کرتا ہوں اور یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ براہ کرم ان پر پورے غور کے ساتھ اور ان کے تمام مضمرات کے ساتھ ا نکا جائزہ لیا جائے اور ان بر فوری عمل کیا جائے۔

اسی طرح اتحاد وا نفاق کی سمیٹی نے جو تجاویز مرتب کی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزاء ہیں اور واقعہ سے کہ آگر ان پر عمل ہو جائے تو انشاء اللہ افتراق و انتشار کی جو دبا پھوٹی ہے، وہ اس کو روکئے میں محوثر کر دار ادا کر سکیں گی۔

جھے اس وقت خصوصی طور پر جس سمیٹی کے موضوع کے بارے میں پچھ عرض کرنا ہے وہ تیسری سمیٹی ہے ، اور اس کی سفارشات جناب تیسری سمیٹی ہے ، اور اس کی سفارشات جناب مولانا محر مالک صاحب کاندھلوی اور علامہ سید محد رضی صاحب مجتند دونوں بزرگوں نے ایوان کے سامنے پیش کر دی ہیں۔

میری نظر میں چونکہ یہ اجھاع بوی حد تک علماء کا ایک نمائندہ اجھاع ہے اور اس کی طرف سے جو بات بھی اس وقت طے ہوگی وہ بوے دور رس اثرات کی حال ہوگی، اس لئے میں مخضرا اجتماد کے ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر بوی متضاد فتم کی غلط فیمیاں پائی جاتی ہیں اور ان متضاد غلط فیمیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انتما درجے کا جمود ظاہر کیا جاتا ہے اور بعض مرتبہ انتما درجے کی آزادی۔

میرے نزدیک اور میری بیہ بات میری تھاؤاتی رائے نہیں ہے بلکہ قرآن وسنت اور فقہائے اسلام کی آراء سے ماخوذ اور مستنبط ہے۔ اجتفاد ورحقیقت ایک دودهاری تلوار ہے۔ اس اجتفاد کو آگر صبح طور پر سمجھ کر، اس کی حدود کے اندر، اس کی شرائط کے ساتھ استعال کیا جائے تو

اس کا نتیجہ اس عظیم الثان فقہی ذخیرہ کے طور پر سامنے آتا ہے جس پر امت مسلمہ بجاطور پر فرکر سکتی ہے۔ لیکن آگر اسی اجتماد کے ہتھیار کو غلط استعال کیا جائے، غلط افراد استعال کریں،
یا غلط طریقے سے استعال کریں تو اس کا ختیجہ وہ باطل نظریات ہیں اور تحریف دین کی وہ تحریکیں ہیں جن کی تاریخ ہمیں ''ا المعل والنحل '' جیسی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ملتی ہے اور جن کا حال یہ ہے کہ ایک زمانہ وراز تک ان کا شور دنیا نے سنا ہے لیکن آج سوائے ساتھ کتابوں کے اور اق کے ان کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔

ای اجتماد کے ذریعے است مسلمہ کے لئے عملی راست حال سے جا سکتے ہیں اور ای اجتماد کے ذریعے یہ صورت حال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر یہ اجتماد بھی کیا گیا کہ قرآن کریم کی جو آبت ہے "والسارق والسارقة فاقطعوا یومی " (۵: ۲۳) لیعن "چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو" تو "اجتماد" کے ذریعے اس کی تشریح اور تجبیریہ کی گئی ہے کہ چور مرد اور چور عورت سے مراد ہے سرمایہ دار اور "فاقطعوا یومیم " لیعنی ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ کہ ان کی صنعتوں کو نیشنطا تزکر دیا جائے اور یہ استدال کی ایسے آدمی کی طرف مراد یہ ہو کہ ان کی صنعتوں کو نیشنطا تزکر دیا جائے اور یہ استدال کی ایسے آدمی کی طرف صاحب کی طرف سے ہیں نہیں کیا گیا کہ جس کو کوئی علمی مقام حاصل نہ ہو۔ یہ ہمارے ہی ملک میں ایک ایسے صاحب کی طرف سے ہاتاعدہ چھپ کر شائع ہوا ہے جن کا شار مشہور دانشوروں میں ہوتا

اس طرح اس ملک کے اندراجہ تادی بنیاد پر بیہ بھی کما گیا ہے کہ سود حرام نہیں، اس اجہ ادی بنیادی بنیاد پر مغربی تہذیب کی وباء اور ہر لعنت کو حلال بنیاد پر مغربی تہذیب کی وباء اور ہر لعنت کو حلال کرنے کی کوشش کی محی، اور اس کے ذریعے تحریف دین کا ایک لامتنای سلسلہ شروع کیا محمیا۔

اسی کے بیں نے عرض کیا کہ بیہ دودهاری تکوار ہے، اور بیں اس کی مثال بیہ دیا کر تاہوں کہ جیسے بل صراط کا روایات بیں ذکر آتا ہے کہ وہ تکوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اگر اس کی صدوداور شرائط کا لحاظ رکھے بغیر اور اس کی اہلیت کو کماحقہ عاصل کئے بغیر کوئی مخص بیہ کام کر آ ہے تو اس کا متجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ تحریف دین کا مرتکب ہوتا ہے اور اس سے انتنا در ہے کی محرابیاں بیدا ہوتی ہیں۔

بعض حفزات اجتماد کا مطلب سے سمجھتے ہیں کہ اپنی عقل اور رائے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرلیں، عقل اور رائے کی بنیاد پر اسلامی احکامات سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کو وہ اجتماد سمجھتے بیں، یہ بات اچھی طرح سجھ لینی چاہیے کہ اس چیز کو آج تک کسی فض نے بھی اجتماد نہیں سمجھا، جو فض اس بات کو اجتماد سمجھ تو وہ در حقیقت بست عظیم گرائی ہیں جبالا ہے، خود حضرت معاذ بن جبل کی وہ حدیث جس کی بنیاد پر اجتماد کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، اور جب آپ آپ نے کھولا تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اس کے اندر یہ تشریح موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کوئی بات تمہیں کتاب اللہ بیں نظرنہ آئے تو تم کیے فیصلہ کرو سے ؟ تو حضرت معاذ ہے فرمایا کہ سنت پر عمل کروں گا، آپ نے پوچھا کہ اگر سنت ہیں بھی کوئی بات نہ ہو تو پھر کیا کرو گے، تو انہوں نے فرمایا کہ بیں اپنی رائے سے اجتماد کروں گا۔ بی حدیث صراحت سے بات بتا رہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں قرآن و سنت نے کوئی عدیث صراحت سے بوئی اجتماد کی کوئی سختان نہیں رہتی اگر اس کے بعداس پر کوئی اجتماد کیا جائے گاتو وہ اجتماد نہیں ہو گا وہ تحریف ہوگی۔

ورحقیقت آگر ان معالمات میں، جن میں کہ قرآن و سنت نے کوئی واضح تھم دیا ہے اجتماد کی اجازت اور کھلی چھوٹ دی جائے تو میں سجھتا ہوں کہ پھر بعثت انبیاء \* کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ انبیاء علیم الصلوٰۃ والسلام تو وجی اس غرض کے لئے لے کر آتے ہیں کہ جن معاملات کے اندر انسان اپنی عقل سے صحح نصلے تک نہیں پنچ سکا، وجی کے ذریعے اس کو اس کا صحح راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ راستہ تھمارے لئے ہے۔ آگر یہ بات ہوتی کہ اپنی عقل اور رائے سے جو تمہاری سجھ میں آئے وہ کرلو تو پھر قرآن و سنت کے اتباع کی چنداں حاجت نہیں تھی یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر زمانے کے لوگ جس طرح کا طریقہ مناسب سجھیں اور عقل کے مطابق، اور رائے کے مطابق پائیں، مصلحت کے مطابق سجھیں، اس کے مطابق بینی زندگ گراریں۔ قرآن و سنت کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے اجتماد کے بارے میں سب سے پہلے اس غلط فنی کو دور کرنے کی ضرورت ہو اور یہاں سے جو قرار داد جائے اس میں اس بہلو کی پوری رعایت ہونی چاہئے۔

دوسری گزارش بیہ ہے کہ بعض اوقات اجتہاد کا مطلب تو یہ نہیں مجھا جاتا کہ اپنی عقل اور رائے کو قرآن و سنت کے نام پر ٹھونسا جائے لیکن جب اجتہاد کے عمل کا نام آتا ہے تو ذہن میں بیہ تصور آتا ہے کہ گویا آج قرآن و سنت ہم پر پہلی بار نازل ہوئے ہیں اور اس چودہ سوسال کے اندر اس کی تشریح و تجبیر پر کوئی کام نہیں ہوا، اور اب ہم اپنی عقل اور سمجھ سے جو کچھ اس کا مطلب نکالیں گے، وہ اجتہاد ہو گا اور اس کو نافذ کرنا چاہئے۔

یہ تصور بعض مرتبہ پھیلایا جاتا ہے حالاتکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم آج کسی خلاء میں نہیں بیٹھے ہم آیک ایسے دور میں ہیں جبکہ چودہ سو سال تک یہ امت جس کے اندر جلیل القدر صحابہ کرام ہ ، جس میں تابعین " ، جس میں برر گان دین ، جس میں فقمائے ملت اور صلحائے امت گذرے ہیں اور جنہوں نے اپنی عمریں کھپلٹی ہیں اس دین کو حاصل کرنے کے لئے، قرآن وسنت کی تشری وقعیر کے لئے جنھوں نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ آج ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سے ، ایس قربانیاں دی ہیں کہ آج ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سے ، ایس قربانیاں دی ہیں کہ بھوکے رہ کر رو کھی سو تھی کھاکر ، موٹا جھوٹا بہن کر انہوں نے قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر کا فریضہ سرانجام ویا ہے اور ہمارے لئے ایک عظیم الثان ذخیرہ چھوڑا ہے ۔ الندا یہ تصور کرنا کہ اس سارے ذخیرے کو دریا برد کر کے اور اس سارے ذخیرے کو نظرانداز کر ہے ہم آج پہلی بار براہ راست قرآن و سنت سے استنباط اور اجتناد کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت بردی خود فریبی ہوگی۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ سوسال تک قرآن وسنت پر کوئی عمل نہیں ہوا اور اس کی کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ سوسال تک قرآن وسنت پر کوئی عمل نہیں ہوا اور اس کو کسی طرح سمجھانہیں گیا۔ اس لئے اجتماد کا یہ مفہوم بھی اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ ماضی کے فقہی ذخیرے سے بنیاز ہو کر از سر نو الف ب سے اجتماد شروع کرے تو ہیںاس کی تائید نہیں کر سکتا۔ اجتماد کا یہ نصور بردا فتنہ انگیز ہے کہ تمام فقہی ذخیروں کو نظر انداز کر کے پھر آج از سر نو ان مسائل کو اٹھایا جائے اور از سر نو فقہ کو او چر کر ایک نئی فقہ تیار کی جائے۔

البتہ تیسری بات ہے کہ جو برانے اصول قرآن وسنت سے اخوذ ہیں۔ انہی کی روشن میں نے مسائل کا حل تلاش کیاجائے اجتماد کا بیہ مفہوم درست ہے۔ بلاشبہ بے شار مسائل ہر دور کے اندر ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا صریح حل ہمیں کتاب اللہ میں یا سنت میں نہیں ملتا۔ اس طرح فقمائے کرام کی آراء میں یا تو ان کا ذکر نہیں ہوتا، یا ان کی کماحقہ صراحت اور وضاحت نہیں ہوتی، یا ان کی کماحقہ صراحت اور وضاحت نہیں ہوتی، یا ان کی کماحقہ کرام کی آراء میں یا تو ان کا ذکر نہیں ہوتا، یا ان کی کماحقہ کراہ اور اس کے لئے نہیں ہوتی، اس دائرے کے اندر رہنے ہوئے ان مسائل کا حل تلاش کرنا اور اس کے لئے شارع کی مراد کو سجھنا، اور شریعت کی مراد کو سجھنا اس کا نام اجتماد ہے اور یہ اجتماد وہ چیز ہے کہ شارع کی مراد کو سجھنا، اور شریعت کی مراد کو سجھنا اس کا نام اجتماد ہے اور یہ اجتماد وہ چیز ہے کہ آرج تک کسی نے اس کا دروازہ بند نہیں کیا۔

یہ پردبیگنڈہ بالکل غلط ہے کہ اس اجتماد کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اسکا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا۔ بد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھولا ہوا دروازہ ہے۔ جو قیامت تک کھلارہ کا اور جب تک اجتماد اس کے اٹل لوگوں کے ہاتھ میں رہے گاکوئی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ یہ

تیسری قتم کا اجتناد ہے جو ہمیں اس دور کے اندر مطلوب ہے بے شار مسائل ہمارے سامنے ایس کے اندر ہمیں عملی دشواریاں ایسے آئے ہیں کہ جن کا صریح تھم ہمیں پہلے نہیں ملتا یا ہے کہ اس کے اندر ہمیں عملی دشواریاں پیش آتی ہیں تو ان کو حل کرنے کے لئے اجتباد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

یماں میں بیہ بات عرض کر دوں کہ اس کمیٹی کے لئے عنوان جو رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ " پاکتان میں اجتزاد کے عمل کا آغاز کس طرح کیا جائے " اس کے پس منظر میں یہ مفروضہ جھلکا نظر آتا ہے کہ اب تک یہ عمل نہیں ہورہا تھا اور اب آیک ایسے عمل کا آغاز کیا جارہا ہے جو پہلے نہیں ہوا تھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صورت حال الی نہیں ہے جو اجتزاد مطلوب ہے اور جس اجتزاد کی اس دنیا میں امت مسلمہ کو ضرورت ہے وہ ایسانہیں ہے جو پہلے مطلوب ہے اور جس اجتزاد کی اس دنیا میں امت مسلمہ کو ضرورت ہے وہ ایسانہیں ہے جو پہلے نہ ہوتا رہا ہو۔ وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بسرحال آگر اس کو کوئی نظیمی شکل دی جائے اور اس پر عمل کیا جات ہو گا کہ علاء کرام اس سے پہلے اجتزاد اس پر عمل کیا جات ہو گا کہ علاء کرام اس سے پہلے اجتزاد اس پر عمل کیا جات ہو گا کہ علاء کرام اس سے پہلے اجتزاد مطلوب ہے وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ الیمیں کرتے رہے ہیں اور آئندہ الیمیں کرتے رہے ہیں اور آئندہ الیمی کرتے رہیں گے۔

یہ تو تھیں چند اصولی باتیں، ہمارے سامنے ہو تجویز آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس خرض کے لئے علائے کرام کا ایک بورڈ مقرر کیا جائے جواجتناد کا فریضہ انجام دے اور ان مسائل کے اندر اپنی اراء کو سامنے لاتے اس سلطے میں مجھے ایک اصولی گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ پوری چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ اسلام نے اجتناد کے سائے عیسائیت کی طرح کوئی مقتدر اعلی شظیم (Clvgy) قائم نہیں کی اس قتم کا کوئی اوارہ کہ جس کا قول حرف آخر ہو اور اس کے بعد کسی اور کو پچھ کنے کی مخبائش نہ ہو اس قتم کی کوئی اوارتی سنظیم آپ کو اسلام کے اندر نظر نہیں آگی۔ یہ بات عیسائیت کے اندر ہو لئے کی مخبائش نہ ہو اس سے کہ اس میں جو پچھ بیپ کہ دے، دین کی تجبیر کر دے تو اس کے بعد کسی اور کو اس کے اندر بو لئے کی مخبائش نہیں رہتی، اس کو غلطی سے بالا اور مبراو منزو میں اس کو غلطی سے بالا اور مبراو منزو میں اس کو غلطی سے بالا اور مبراو منزو

را الدامی اجتماد کے اندر سے طریق کار رہا ہے کہ عام طور پر کوئی مقدر اعلیٰ ادارتی تنظیم قائم کر اسلامی اجتماد کے اندر سے طریق کار رہا ہے کہ عام طور پر کوئی مقدر اعلیٰ ادارتی تنظیم قائم کے اس کو کوئی اختیار قطعی نہیں دے دیا گیا۔ بلکہ بعض علاء کے اجتماد کے ذریعے جو پچھ آراء سامنے آتی ہیں دوسرے علاء کو ان پر تنقید کی کھلی آزادی ہوتی ہے، اور بالاُخر قرآن و سنت کی سامنہ بنیاد پر ان کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ صرف ایک طرح ہوتا ہے اور وہ سے کہ امت مسلمہ

کا جنائی ضمیر کسی اجتناد کو قبول اور کسی کورد کر دیتا ہے۔ انذا اجتناد کے لئے کوئی بورڈ قائم کرنے سے ، اگر یہ تاثر ہے کہ یہ ادارہ ایسے اجتناد کا ادارہ ہو گاجو اس معالمے میں حرف آخر کا درجہ رکھے گا، اور پھر اس کے خلاف دوسرے علماء کے لئے کوئی مخالف رائے قائم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہو گا تو یہ بھی میرے خیال میں درست نہیں۔

چوتھی بات ہے ہے کہ اس وقت اگرہم الگ سے اجتہاد کے نام پر کوئی ادارہ قائم کریں تو اس کے پچے عملی مسائل بھی ہیں، اور مائی مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ النذا اس کے بجائے میری تجویز ہے ہم ہملرے پاس ایک ادارہ پہلے سے موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے، اور دسرا ادارہ، ادارہ تحقیقات اسلامی کے نام سے موجود ہے وہ اجتہادی مسائل جن کے اندر کہ استباط و استخراج اور اجتہاد کی ضرورت ہے جیسا کہ مولانا نے فرمایا، اس کی ایک فرست تیار کرنے کے بعد میہ کام اننی اداروں کو سونیا جائے۔ البت سے جب کی پیش آمدہ مسلے کے حل کر نے کے بعد میہ کام اننی اداروں کو سونیا جائے۔ البت سے جب کی پیش آمدہ مسلے کے حل علاء کو اور انال علم کو دعوت دے کر اور ان کی آراء معلوم کر کے اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے اس کا فیصلہ شائع ہو۔ اس طریقے سے ایک تو شاید مائی اخراجات بھی کم ہوں کی طرف سے اس کا فیصلہ شائع ہو۔ اس طریقے سے ایک تو شاید مائی اخراجات بھی کم ہوں کے، دوسرے سے کہ دوعملی ختم ہوگی۔ ورنہ ایک طرف آپ کا اجتماد کا بورڈ ہو گا، اور دوسری کی طرف اسلامی نظریاتی کونسل ہوگی، پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی تشاد پیدا ہوتا ہو آپ تو اس کو رفع کر نے لئے آگر اسلامی نظریاتی کونسل یا ادارہ تحقیقات اسلامی کے سپرو سے کام کیا جائے کہ وہ الیے مسائل کی فہرست نظریاتی کونسل یا ادارہ تحقیقات اسلامی کے سپرو سے کام کیا جائے کہ وہ الیے مسائل کی فہرست تیار کر کے ملک کے مقترر، متند، اہل فتوئی، اہل تقوی علاء کو جمع کر کے اور ان سے تیار کر کے ملک کے مقترر، متند، اہل فتوئی، اہل تقوی علاء کو جمع کر کے اور ان سے تیار کر کے ملک کے مقترر، متند، اہل فتوئی، اہل تقوی علاء کو جمع کر کے اور ان سے اس ملیلے میں رہنمائی حاصل کر لیں اور پھر کسی منفقہ نتیج پر پہنچیں تو بہتر ہوگا۔

حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کی حدیث "جمع الزوائد" میں مروی ہے سیجے سند

کے ساتھ۔ اس میں نبی کر یم سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم سے بیہ بوچھا گیا کہ یا رسول الله الله الله کے ساتھ۔ اس میں نبی کر یم سرور دو عالم صلی الله علیہ وسلم سے بیہ بوچھا گیا کہ جن میں ہارے پاس نہ تو آپ کی طرف سے امر ہے اور نہ کوئی نبی ہے تو اس صورت میں ہم کیا کر ہیں؟ تو نبی کر یم سرور دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے مخضر الفاظ میں اس کا طریقه کار ہمیں بتا دیا، فرمایا کہ ایسی صورت میں "شاوروا الفقہاء العابدین" ایسی صورت میں تم مشورہ کرو السالہ بین "ایسی صورت میں تم مشورہ کرو السالہ بین الله تارک و تعالی لوگوں سے جو فقہاء ہیں۔ دین کی سمجھ رکھنے والے اور عابدین ہیں۔ یعنی الله تارک و تعالی

کے عبادت گزار ہیں۔ "ولا تمضوافیہ رائی خاصمہ" اور اس میں کسی خاص رائے کو اس طرح نافذ نہ کرو کہ گویا یہ پوری امت کی طرف سے اجتاعی رائے ہے۔ انفرادی آراء کی بجائے اس میں لوگوں کو جمع کر کے ان نے مشورہ کرو، اور لوگوں کی صفات بھی بنا دیں کہ جو فقهاء اورعابدین ہوں ان وقتم کے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرو۔

آخر میں ایک بات ہے عرض کروں گا کہ حکومت کی ذیر گرانی جو اس ختم کے ادارے قائم کے جائیں ان میں اس بات کی رعایت انتہائی ضروری ہے کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں اور لوگ آتے جائے ہیں، اس واسطے ان کے اصول ایسے ہونے چاہئیں جو ہر حال میں قابل عمل ہوں۔ اس میں افراد کا انتخاب سیاسی بنیادوں پر ہونے کے بجائے خالص علم اور تقویٰ کی بنیاد پر ہونا چاہئے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیمی فقہاء اور عابدین کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہونا چاہئے اور یہ بات اس ادارے کے بنیادی اصول موضوعہ میں طے ہو تو بنیاد پر ان کا انتخاب ہونا چاہئے اور یہ بات اس ادارے کے بنیادی اصول موضوعہ میں طے ہو تو انشاء اللہ پھر یہ اجتہاد کا عمل جارے معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔

اجتماد کے غلط استعال سے ہمارے معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔

ان توضیحات کے ساتھ میں اس سمیٹی کی تجاویز سے انفاق کرتا ہوں۔

واخردعوناان الحمدالله رب العالمين

محمه تقى عثاني

محمر تغى عثاني

## اقدامی اور دفاعی جهاد

### \_\_\_ ایک مکتوب اور اس کا جواب

محرّم القام جناب مولانا محر تقی عثانی صاحب ملزظلهم العالی دامت بر کاتھم البلاغ" کے السلام علیکم و رحمتہ الله و بر کاند۔ احقر کو حال ہی جناب کے موقر ماہنامہ "البلاغ" کے کچھ پرانے شارے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ محرم الحرام ۱۹۳۱ھ (مارچ ۱۹۵۱ء) والے شارہ کے صفحہ ۱۹ پر دفعات ۱۵، ۱۸ کے ذیل میں یہ عبارتیں ملیں:۔

" (۱۷) غیر مسلم ریاستوں میں سے جو ریاستیں اسلام اور مسلمانوں کے لئے معاندنہ ہوں، ان سے مصالحانہ روابط اور حسن سلوک کا تعلق قائم کیا جا سکے گا"۔

'' (۱۸) دوسرے مملک سے کئے ہوئے معلدات جو شرعاً جائز ہوں، ان کی پابندی کی جائے گی۔ بصورت دیگر معلدہ کے اختیام کاعلان کر دیا جائے گا''۔

ان دفعات سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم عکومتیں اگر وہ غیر معائد یا معلد ہوں، اپنی غیر مسلم حیثیت کے ساتھ اسلامی حکومت کی موجودگی ہیں ہاتی رکمی جا سکتی ہیں، یعنی طاقت ہوتے ہوئے ہی اسلامی حکومت وہاں اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جہاد نہ کرے گی، اگرچہ بخیل احقر، پرامن وعوت و تبلیغ ان میں بھی کرتی رہے گی، جس میں حراجمت ہی کسی غیر مسلم حکومت کے "معائد" ہونے کا ایک کھلا ثبوت سمجھا جائے گا۔ بسرحل ان دونوں دفعات کے مضمون سے احقر کو پورا انقاق ہے کیونکہ احقر کا فروں فیصلہ نے مضمون سے احقر کو پورا انقاق ہے کیونکہ احقر کا فیصلہ نظریہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اصل کام دنیا بھر میں اسلام کی دعوت و تبلیغ ہے نہ کہ افتدار کہ کافروں کو علی اللطلاق کرہ ارض سے منا کر ہر جگہ حکومت اسلامی قائم کرنا (جو مولانامودودی کا نظریہ کو علی اللطلاق کرہ ارض سے منا کر ہر جگہ حکومت اسلامی قائم کرنا (جو مولانامودودی کا نظریہ ہے) البتہ معاند اور غیر مصالح غیر مسلم حکومتوں کو ان کے شرسے محفوظ ہونے کے لئے حفاظت خود اختیاری کے بطور، ضرور ذیر افتدار لانے کی کوشش ( یذر بعیہ اقدامی جہاد) کی جاتی جاتی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کے جاتے ہے۔

لیکن رئیج الثانی ۱۳۹۱ھ (جون ۱۹۸۱ء) کے شکرہ میں کتاب "مختفر سیرت نبویہ" مکولفہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی پر تبعرہ کے سلسلہ میں صفحہ الد پر ان کی مندرجہ ذیل عبارت:"جماد کی مشروعیت صرف مظلوم کے لئے ہے اور دفع مظالم کے لئے ...
بالفاظ دیگر جماد نام ہے حفاظت خود اختیاری کا ... للذا آنخضرت صلی الله
علیہ وسلم کے عمد مقدس کے غروات کو مدافعاتہ اور محافظاتہ حیثیت سے خالی سجمنا نہ صرف بیدی بلکہ صری ہے عقلی ہے"-

كتاب مذكوره سے مفتس كر كے جناب نے تحرير فرمايا ہے: -

'' ان جملوں ہے مترشح ہوتا ہے کہ صرف دفاعی جہاد جائز ہے، حالانکہ جہاد **کاامل مقصدا**علاء كلمة الله ہے جس كا حاصل اسلام كا غلبہ قائم كر نالور كفركى شوكت كو توڑنا ہے۔ اس غرض كے لئے اقدامی جہاد بھی نہ صرف جائز بلکہ بسا او قات واجب اور باعث اجر و ٹواب ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ بوری تاریخ اسلام اس فتم کے جہاد کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ غیر مسلموں کے اعتراضات سے مرعوب ہو کر خواہ مخواہ ان حقائق کا انکاریا ان میں معذرت آمیز ہاویلیں کرنے کی ہمیں چنداں ضرورت نہیں۔ سمی فرد واحد کو بلاشبہ سمجی بزور مسلمان نہیں بنایا سمیا، اور نہ اس کی اجازت ہے، ورنہ جزبیہ کا اوارہ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی شوکت قائم کرنے کے لئے تلوار اٹھائی سی ہے۔ کوی مخص کفری مراہی پر قائم رہنا چاہتا ہے تو رہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی اس ونیا میں تھم اس کا چلنا جاہے، اور ایک مسلمان اس کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے باغیول کی شوکت توڑنے کے لئے جماد کر ہا ہے، ہم اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے ا خرکیوں شرمائیں جن کی بوری ماریخ ملک میری کے لئے خوزریزیوں کی ماریخ ہے اور جنہوں نے محض اپنی خواہشات کا جنم بھرنے کے لئے کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ آبار ویا ہے۔" اس تبصرہ کے متعلق مجھے جناب کی خدمت میں وو معروضات پیش کرنا ہیں۔ اول تو رید کہ مولانا عبدالشكور صاحب مكصنوى كے مقتيس جملوں سے بيہ مطلب نكالنا كه مولانا ممدوح كى نظر ميں صرف وفاعی جہاد جائز ہے، بخیل احقر صحیح نہیں جبکہ وہ سہ بھی فرمارہے ہیں کہ "جہاد نام ہے حفاظت خود اختیاری کا" جس کے تحت ہراقدامی جہاد بھی آسکتا ہے، چنانچہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی" فرماتے ہیں:۔

"جہاد اسلام کی مرافعت اور حفاظت خود اختیاری کے لئے ہے ... اس سے بید نہ سمجھا جائے کہ جہاد میں ابتداء نہ کی جائے، خود ابتداء کرنے کی غرض بھی کی مدافعت و حفاظت ہے کیونکہ بدون غلبہ کے اختال ہے۔
مزاحمت کا۔ اس مزاحمت کے انسدادا کے لئے اس کا تھم کیا جاتا ہے۔
خلاصہ بیہ ہے کہ جو مدافعت غایت ہے جماد کی وہ عام ہے مزاحمت داقع فی
الحال کی مدافعت کو اور مزاحمت متوقعہ فی الاستقبال کی مدافعت کو "۔

(ملفوظ نمبر ۱۹۷۷ الا فاضات الیومیہ جلد ششم)

مولانا عبدالشكور صاحب بقینا آخضرت صلی الله علیه وسلم کے بهت سے اقدامی جمادوں سے واقف ہوں گے، اس لئے وہ اقدامی جماد کو ناجائز نہیں کمہ سکتے۔ البتہ وہ حضور صلی الله علیه وسلم کے تمام جمادول کو مدافعانہ اور محافظانہ کہتے ہیں، جوضحے ہے، کیونکہ ان سب کی غرض اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت اور حفاظت خود اختیاری کے لئے کفار عرب کا ذور توڑنا مخفا تاکہ دین حسلام اور مسلمانوں کی مدافعت اور حفاظت خود اختیاری کے لئے کفار عرب کا ذور توڑنا مخفا تاکہ دین حتی کو اس خطہ میں جمکین حاصل ہو۔ اور جب یہ غرض حاصل ہو عمی تو الله تعالیٰ نے آیت نمبر سامورہ مائدہ میں ججتہ الوداع کے موقع پر قربایا:۔

" آج کے دن نامید ہو گئے کافرلوگ! تمہارے دین (کے مغلوب و گئی ہو جانے) ہے، سوان (کفار) سے مت ڈرنا (کہ تمارے دین کو گم ہو جانے) ہے، سوان (کفار) سے مت ڈرنا (کہ تمارے دین کو گم کر سکیں) اور مجھ سے ڈرتے رہنا (لیعنی میرے ادکام کی مخالفت نہ کرنا)، آج کے دن تمہارے دین کو میں نے (ہر طرح) کامل کر دیا (قوت میں بھی جس سے کفار کو مایوسی ہوئی اور احکام و قواعد میں بھی) اور (اس کمال بھی جس سے کفار کو مایوسی ہوئی اور احکام و قواعد میں بھی کہ احکام کی شخیل سے) میں نے تم پر اپنا افعام تم کر دیا۔ (دینی بھی کہ احکام کی شخیل ہوئی اور دینوی بھی کہ قوت حاصل ہوئی، اور اکمال دین میں دونوں ہوئی اور دینوی بھی کہ قوت حاصل ہوئی، اور اکمال دین میں دونوں ہوئی اور دینوی بھی کہ قوت حاصل ہوئی، اور اکمال دین میں دونوں ہوئی اور دینوی بھی کہ قوت حاصل ہوئی، اور اکمال دین میں دونوں

غرض مولانا ممدوح نے بھی ''حفاظت خود اختیاری '' کے ذیل میں مدافعانہ اور اقدامی دونوں ہی فتم کے جماد مراد لئے ہیں، تاہم اگر وہ اس امر کی مزید وضاحت فرما دیتے تو زیادہ بهتر ہوتا تاکہ قاری کو کسی فتم کی غلط فنمی نہ ہوتی۔

دوسری بات، جو خصوصاً اس عربیند کا محرک بنی، آپ کے تبعرہ کے متعلق اپنے خیلات کا اظہار اس غرض سے کرنا ہے کہ آپ ان کی تصویب یا تردید فرما دیں (تردید کی صورت میں قرآن و سنت سے دلائل کی بھی ضرورت ہے)۔ وہ خیلات تقریر ذیل سے جناب پر واضح ہو جائیں گے:۔

آپ نےاقدامی جماد کا اصل مقصد اعلاء کلمت الله ہتلایا ہے جس کا حاصل آپ کے نزدیک اسلام کاغلبہ اور اس کی شوکت قائم کرنا اور کفر کی شوکت کو توڑنا ہے، تاکہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کا تھم چلے۔ اس مقصد کو سمجھنے کے لئے پہلے ہمیں اعلاء کلمتہ اللہ کے معنی و مفہوم متعین كرنے كى ضرورت ہے۔ احقر كے نزديك ہر معقول، سي مصحح اور منصفانہ بات كلمة الله ياكلمة الحق ہے۔ اس کو ہر غیر معقول ، باطل، غلط اور غیر منصفانہ بات پر بلند یا غالب کرنا، نینی لوگوں کے قلوب میں آخر الذكر كى ونائت اور قبائح اور اول الذكر كے علو اور محاس كا يقين پيدا كرنے كى كوشش كرنا كلمة الحق يا كلمة الله ہے۔ اور كسى چيز كے غلبه كا مطلب اكثريت بيساس چيز كاواضح وجود ہے۔ مثلاً جمالت كے غلبه كا مطلب لوكوں كى اكثريت كا علوم سے ب ممرہ اور جانل رہنا ہے۔ دنیا کے غلبہ کا مطلب سے سے کہ لوگ کٹرت سے دنیا کی محبت میں مر قمار ہیں، حرام حلال کی برواہ شیں کرتے۔ مغربیت کاغلبہ اکثربیت کا مغربی تمذیب اور طرز معاشرت کو اختیار کرنا ہے۔ حنفیت کا غلبہ زیادہ تر مسلمانوں کا حنفی ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پس اسلام کے غلبہ کامطلب سے ہو گا کہ زیادہ تر لوگ سیح معنوں بیساس کے پیرو ہون، اور، وراصل، اسلام كاير (يعني ويي) غلبه مطلوب ب- أكر كلمة الله ك معني "اسلام" لي جائیں تو اعلاء کلمۃ اللہ کا مطلب اسلام کااس فتم کا غلبہ ہوگا، جس کے حصول کا طریقہ سوائے موثر دعوت و تبلیغ اورمبلغین اور ان کی قوم (یعنی مسلمانوں) کے مثانی اسلامی کروار کے پچھ میں۔ اس سے غیر مسلموں کے قلوب و اذبان میں انقلاب آسکتا ہے۔ ان کو اسلامی حکومت كى رعايا بنا لينے سے يه مقصد چندال حاصل نہيں ہو سكتا، كيونكه ايس صورت ميں تو ان كو اين مغلوبیت کا احساس دعوت و تبلیغ کو کان دهر کرسننے سے ایک حد تک مانع ہو گا۔ پس اقدامی جماد سے اسلام کا دینی غلبہ نہیں ہوتا بلکہ مسلمانوں کا سیای غلبہ ہوتا ہے اور انہیں کی شوکت قائم ہوتی ہے نہ کہ اسلام کی (۔ہماری شان و شوکت تاج کے مینار سے بوچھو)۔ اسلام کی شوکت توبہ ہے کہ مسلمان قرآن وسنت پر بورے بورے عامل ہوں، سیاس غلبہ اور شوکت کے کئے تو ان کا اچھا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ سیاسی غلبہ سے تو بیہ مقصد بھی حاصل نہیں ہو آ کہ خداکی بنائی ہوئی دنیا ہر اس کا تھم چلے، کیونکہ غیر مسلم جزید اداکر کے تقریباً این ى نظام حيات كے يابندر ميں مے۔ شراب و خزير ان ير حرام نہ ہوں مے۔ زنا كے ارتكاب ير ان کو سنگسار نہ کیا جائے گا۔ ان کے عائلی توانین بدستور نافذرہیں سے۔ ان کی بت پرستی بلا روک ٹوک جاری رہے گی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کسی وجہ سے غیر مسلم رعایا کی اکثریت

ایمان نہ لائی تو یہ سیای غلبہ صرف اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اسلامی حکومت طاقتور ہے ورنہ کنرور پڑنے پر غیر مسلم رعایا بغاوت کرے گی اور اپنی گذشتہ زیر دستی کا ضرورت سے زیاوہ بدلہ لے گی، جیسا کہ اسپین میں اسلامی حکومت کے خاتمہ پر ہوا، یا ہندوستان میں ہو رہا ہے آگرچہ اس میں شدت تقسیم سے بھی پیدا ہوئی ہے۔

میرامطلب ہرگزیہ نہیں ہے کہ اقدامی جماد کہیں بھی نہ کیا جائے۔ نہیں بلکہ معاند اور غیر مصالح غير مسلم حكومتول بر، جيسا كه شروع مين عرض كيا گيا، استطاعت كي صورت مين اقدامي جہاد واجب ہے (بلکہ بعض اور صورتوں میں بھی واجب ہے جن کے بیان کا یہاں موقع نهيں) ، ماكه ان كا زور توليے اور وہ دعوت و تبليغ اسلام ميں مزاحم نه رہيں، باتی غير معاند اور مصالح غیر مسلم حکومتوں پر جو اینے یہاں دعوت و تبلیغ کی اجازت دیں، اقدامی جہاد مناسب نسیں خصوصاً آج کل جب کہ تومیع پندی کو دنیا میں بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، برخلاف اس زمانہ کے جب فتوحات کاعام رواج تھا اور بیہ چیز بادشاہوں کے محاس میں شار ہوتی تھی۔ جن اقدامی جہادوں کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، وہ سب اس زمانہ کے ہیں۔ البتہ مسلمانوں کو اپنی فوجی طافت زیادہ سے زیادہ بڑھائے رکھنا چاہئے تاکہ غیر مسلم عکومتیں جہاد تو در کنار محض ''خوف جہاد '' سے ہی مرعوب رہیں۔ قوت مرہبہ بنائے ر کھنا قرآن کا بھی تھم ہے۔ ماضی میں فتوحات کا عام رواج ہونے کے باوجود مسلمانوں کی ابتدائی فتوحات دیگر اقوام کی فتوحات سے ممتاز ہیں۔ دوسرے لوگوں کی فتوحات تو صرف اپی طافت و شوكت كے مظاہرہ كے لئے اور بقول آپ كے اپنی خواہشات كاجتنم بحرنے كے لئے ہی ہوتی تھیں، اور ان کا منشأ بواسطہ یا بلا واسطہ ملک گیری کے علاوہ کچھ نہ تھا جبکہ مسلمانوں کو (جزیرہ نما عرب، ایران و روم کے جمادوں کو چھوڑ کر جہاں ملک میری بھی بوجہ در کار تھی) اپنی ابتدائی فتوحات کے زمانہ میں ملک گیری مقصود نہ تھی، بلکہ ان کا مطمع نظر اعلاء کلمۃ اللہ بمعنی وعوت و تبلیغ اسلام تھا (جس کی محفوظ ترین صورت اس وقت ملک تمیری تھی)، چنانچہ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب قرماتے ہیں: "صحابہ کرام" ظاہر میں تو جنگ کرتے تھتے مگر اصل مقصد اعلاء کلمند الله بی ہوتا تھا ... ان کا مقصد اگر ملک میری ہوتا تو یہ معاہدہ نہ کرتے کہ تم این ملک پر بدستور قابض رہو، صرف ہم کو اتنی اجازت دے دو کہ ہم آسانی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں۔ ہم لوگوں کو منوانے پر مجبور نہیں کریں سے ان کا بی چاہے مانیں یا نہ مانیں۔ جن لوگوں نے اس معلمہ کو تنکیم کر لیاان سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ اگر ملک میری

مقصور ہوتی تو اس معلدہ کی ضرورت نہ ہوتی بلکہ ان کے ملک پر قبضہ کر لیتے .... بہرطال جب غیر اقوام معاہد یا ذمی ہو گئیں تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اس لئے کہ اصل مقصود اعلاء کلمۃ الحق ہے، غیر اقوام معاہد یا ذمی ہو گئیں تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اس لئے کہ اصل مقصود اعلاء کلمۃ الحق ہے، وہ تبلیغ کی حد تک۔ " (قاری طیب صاحب مدظلہ العالی اور ان کی مجالس " ۔ حصہ اول وہ تبلیغ کی حد تک۔ "

صے ٢٣٧\_ ٢٣٨) احقر نے اپنے (یا اپنے متفق علیہ) خیالات سرخی سے تحریر کر دیتے ہیں ماکہ آنجناب کو جواب میں آسانی ہو، زحمت کا شکریہ۔ امید ہے کہ حزاج سامی بخیر ہو گا۔ والسلام

نياز مند

احترسید بدرالسلام عقاعنه- جده چه

محتری و تکری!

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

گرای نامہ طا۔ آپ نے جاد کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے، اس کا حاصل میں سے سیما ہوں کہ "اگر کوئی غیر مسلم حکومت اپنے ملک میں تبلیغ کی اجازت دے دے واس کے بعد اس سے جاد کرنا جائز شمیں رہتا"، اگر ہی آپ کا مقصد ہے تو احقر کو اس سے اتفاق شمیں، تبلیغ اسلام کے راستے میں رکاوٹ صرف اس کا نام شمیں کہ غیر مسلم حکومت تبلیغ پر قانونی پابندی عائد کر دے، بلکہ کسی غیر مسلم حکومت کا مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ پر شوکت ہونا بذات عائد کر دے، بلکہ کسی فیر مسلم حکومت کا مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ پر شوکت ہونا بذات خود دین حق کی تبلیغ کے راستے میں بہت ہوی رکاوٹ ہے۔ آج ونیا کے بیشتر ممالک میں تبلیغ پر خود دین حق کی تبلیغ کے راستے میں بہت ہوی رکاوٹ ہے۔ آج ونیا کے بیشتر ممالک میں تبلیغ پر خوک تانونی پابندی عائد شمیں، لیکن چونکہ دنیا میں ان کی شوکت اور دبد بہ قائم ہے، اس لئے اس شوکت اور دبد ہے کی وجہ سے ایک الیمی عاملیر ذہنیت پیدا ہو گئی ہے جو قبول حق کے راستے میں تبلیغ پر قانونی پابندی لگانے سے ذیادہ بیزی رکاوٹ ہے۔

الذا كفاركى اس شوكت كو توژنا جماد كے اہم ترين مقاصد ميں سے ہے، تأكہ اس شوكت كى بنا پر جو نفساتى مرعوبيت لوگوں ميں پيدا ہو جاتى ہے، وہ ثوثے، اور قبول حق كى راہ ہموار ہو جائے، جب تك يہ شوكت اور غلبہ باتى رہے گا، لوگوں كے دل اس سے مرعوب رہيں گے، اور دين حق كو قبول كرنے كے لئے يورى طرح آمادہ نہ ہو سكيں گے۔ للذا جماد جارى رہے گا۔
حق كو قبول كرنے كے لئے يورى طرح آمادہ نہ ہو سكيں گے۔ للذا جماد جارى رہے گا۔
قرآن كريم كا ارشاد ہے:۔

قاتلو الذين لايومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا

يدينون دين الحق من الذين اوتوالكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدو هم صاغرون (التوبه: ٢٩)

یمال قال اس وقت تک جاری رکھنے کو کما گیا ہے جب تک کفار "چھوٹے" یا "ماتحت" ہو کر جزید ادانہ کریں، اگر قال کا مقصد صرف تبلیغ کی قانونی آزادی عاصل کرنا ہوتا تویہ فرمایا جاتا کہ "جب تک وہ تبلیغ کی اجازت نہ وے دیں" لیکن جزید واجب کرنا اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے صاغر (زیر دست، ذلیل) ہونے کا ذکر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مقصد ان کی شوکت کے صاغر (زیر دست، ذلیل) ہونے کا ذکر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مقصد ان کی شوکت کو توڑنا ہے، تاکہ کفر کے ساتی غلبے سے ذہن و دل پر مرعوبیت کے جو پردے پر جاتے ہیں، وہ اخیس، اور اس کے بعد اسلام کے محان پر لوگوں کو کھلے دل سے غور کرنے کا موقع ملے۔ امام رازی" اس آیت کے تحت تفییر کیمر میں تحریر فرماتے ہیں:۔

ليس المقصود من ا خذ الجزية تقريره على الكفر، بل المقصود منها حقن دمه، و امهاله مدة، رجاء ا نه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الاسلام وقوة دلائله، فينتقل من الكفر الى الايمان قاذا ا مهل الكافر مدة، وهو يشاهد عز الاسلام، ويسمع دلائل صحته، ويشاهد الذل والصغار في الكفر فالظاهر ا نه يحمله ذلك على الانتقال الى الاسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزيه (تفسير كبير ص ذلك على الانتقال الى الاسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزيه (تفسير كبير ص

لینی: "جزید کا مقصد کافروں کو کفریر باقی رکھنا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی جان بچاکر اسے ایک مدت تک مملت دی جائے جس ہیں یہ امید ہوگی کہ وہ اسلام کے محاس اور اس کے مضبوط دلائل سے واقف ہو کر کفر سے ایمان کی طرف منتقل ہو سکے محاس، پس جب کافر کو ایک مدت تک مملت دی جائے گی، جبکہ وہ اسلام کی عزت کا مشاہدہ کر رہا ہو گا، اس کی صحت کے دلائل سن رہا ہو گا، اور کفر کی ذات کو دیکھ رہا ہو گا، اس کی صحت کے دلائل سن رہا ہو گا، اور کفر کی ذات کو دیکھ رہا ہو گا قافر نشقل ہونے پر آمادہ ہو گا قافر ایم ہو گا تو ظاہر یہ ہے کہ یہ باتیں اسے اسلام کی طرف منتقل ہونے پر آمادہ کریں گی، در حقیقت جزید کی مشروعیت کا مقصد یہ ہے۔ "

دو مرے قابل غور بات میہ ہے کہ عمد رسالت اور عمد صحابہ میں کیا کمیں کوئی مثال ایس ملتی ہے کہ آپ نے یا صحابہ کرام میں دو مرے ملکوں پر جماد کرنے سے پہلے کوئی تبلیغی مش بھیجا ہواور اس بات کا انظار کیا ہو کہ یہ لوگ تبلیغی کام کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ اور صرف

تبلیغی مش کو کام کرنے کی اجازت ہے اٹکار کی صورت میں جماد کیا گیا ہو؟ کیا روم پر جملے سے

پہلے کوئی جماعت بھی گئی؟ یا ایران پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس بات کی کوشش کی گئی کہ

جماد کے بغیر صرف تبلیغ ہے کام چل جائے تو بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اس سے اس کے سوا

اور کیا نتیجہ لکلنا ہے کہ صرف تبلیغ کی اجازت حاصل کرلینا مقصد ہی نہ تھا، اگر مقصد صرف اتنا ہی

ہوتا تو بہت سے خونریز معرکوں میں صرف ایک شرط عائد کر کے جنگ بند کی جا سکتی تھی، اور وہ

ہوتا تو بہت سے خونریز معرکوں میں صرف ایک شرط عائد کر کے جنگ بند کی جا سکتی تھی، اور وہ

یہ کہ مسلمانوں کی تبلیغ پر کوئی رکاوٹ عائد نہیں کی جائے گی ۔۔۔۔ لیکن کم از کم احقر کے

منوا کر جنگ بند کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی گئی ہو۔ اس کے بجائے قادسیہ کے موقع پر

منوا کر جنگ بند کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی گئی ہو۔ اس کے بجائے قادسیہ کے موقع پر

مسلمانوں نے اپنا ہو مقصد بتایا وہ سے تھا کہ "و افراج العباد من عبادۃ العبادالی عبادۃ اللہ"

(کامل ابن اشیر ص ۱۵ اس کے ۲) " یعنی لوگوں کو بندوں کی بندگ سے نکال کر اللہ کی بندگی میں

اس طرح قرآن کریم کاارشاد ہے:

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله (الانفال: ٣٩) "ان سے اس وقت تك اروجب تك فتنه باقى نه رہے، اور جب تك غلبه تمامتر الله بى كا موجائے۔"

اس آیت کی تفییر میں احقر کے والد ماجد حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ:-

"دوین کے معنی قرو غلبہ کے ہیں، اس صورت ہیں تفییر آبت کی بیہ ہو گئی کہ مسلمانوں کو کفار سے اس وقت تک قال کرتے رہنا چاہئے جب تک کہ مسلمانوں کو کفار سے اس وقت تک قال کرتے رہنا چاہئے جب تک کہ مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائیں، اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے کہ وہ غیروں کے مظالم سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے۔ "

آمے تحریہ فرماتے ہیں:-

" خلاصہ اس تغییر کا بیہ ہے کہ مسلمانوں پر اعداء اسلام کے خلاف جماد و قال اس دفت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمانوں پر ان کے مظالم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور اسلام کو سب ادیان پر غلبہ حاصل نہ

ہو جائے، اور بہ صورت صرف قرب قیامت میں ہوگی، اس لئے جماد کا تھم قیامت تک جاری اور باتی ہے۔ "

(معارف القرآن ص ۲۳۳ ج ۴)

خلاصہ یہ ہے کہ احقری فیم ناقص کی حد تک جہاد کا مقصد صرف تبلیخ کی قانونی آزادی حاصل کرلینا نہیں، بلکہ کفار کی شوکت توڑنا اور مسلمانوں کی شوکت قائم کرنا ہے، آگہ ایک طرف کسی کو مسلمانوں پر بری نگاہ ڈالنے کی جرأت نہ ہو، اور دوسری طرف کفار کی شوکت سے مرعوب انسان اس مرعوبیت سے آزاد ہو کر کھلے دل سے اسلام کے محاس کو سیحضے پر آمادہ ہو سکیس سے مقتقت کے اعتبار سے بلاشبہ "حفاظت اسلام" ہی کی غرض سے ہے، اس لئے بعض علماء جنہوں نے جہاد کے لئے "حفاظت" کی تعبیر اختیار کی ہے، اس سیاق میں کی ہے، لیکن کفر کی شوکت کو توڑنا اور اسلام کی شوکت کو قائم کرنا اس "حفاظت" کا بنیادی عضر ہے، لاتھ اس یا جہاد کی غرض کی شوکت کو توڑنا اور اسلام کی شوکت کو قائم کرنا اس "حفاظت" کا بنیادی عضر ہے، لاتھ اس یا جہاد کی غرض بیادی عضر کو اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ تمام اکابر علماء نے جہاد کی غرض و غایت اس کو قرار دیا ہے، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاند حملوی قدس سرہ تحریر فرماتے میں عادم سے مورد تو قائم کر داریس صاحب کاند حملوی قدس سرہ تحریر فرماتے میں ساحب کاند حملوں کو تعرب سے معرب سے مع

"جہاد کے حکم سے خداوند قدوس کا یہ ارادہ نہیں کہ یک لخت کافروں کو موت کے گھاٹ آبار دیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں حاکم بن کر رہے، اور مسلمان عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور امن وعافیت کے ساتھ خدا کی عبادت اور اطاعت کر سکیس، کافرول سے کوئی خطرہ نہ رہے کہ ان کے دین میں خلل انداز ہو سکیں ۔۔۔ اسلام اپنے دشمنوں کے نفس وجود کا دسمن نہیں، بلکہ ان کی ایسی شوکت و حشمت کا دسمن ہے کہ جو اسلام اور اہل اسلام کے لئے خطرے کا باعث ہو۔ "

(سيرة المصطفى من ٣٨٨ ج ٢)

ایک اور جگه تحریر فرماتے ہیں:۔

"حق جل شانہ کے اس ارشاد سرایا ارشاد وقاتکوهم حتی اے التکون فقنہ ویکون الدین کلۂ للہ بیں اس قتم کا جماد مراد ہے، بعنی اے مسلمانو! تم کافروں سے یمال تک جماد و قال کرو کہ کفر کا فتنہ باقی نہ مہاد و قال کرو کہ کفر کا فتنہ باقی نہ مہاد و اللہ کے دین کو پورا غلبہ حاصل ہو جائے۔ اس آیت میں فتنہ

ے کفرکی قوت اور شوکت کا فتنہ مراد ہے، اور ویکون الدین کلۂ للہ سے دین کا ظہور اور غلبہ مراد ہے، جبکہ دوسری آیت میں ہے: لیظھرہ علی الدین کلم یعنی دین کو اتا غلبہ اور قوت حاصل ہو جائے کہ کفرکی طافت سے اس کے مغلوب ہونے کا اختال باتی نہ رہے، اور دین اسلام کو کفر کے فتنے اور خطرے سے بالکلیم اطمینان حاصل ہو جائے۔ "

کو کفر کے فتنے اور خطرے سے بالکلیم اطمینان حاصل ہو جائے۔ "

اگر صرف تبلیغ کی اجازت حاصل ہو جانے کے بعد جماد کی ضرورت باتی نہ رہی ہوتی تو مسلمانوں کو تبلیغ کی اجازت آج دنیا کے بیشتر ممالک میں حاصل ہے (اور شامت اعمال ہیہ کہ ہیں اجازت جاصل نہیں تو بعض مسلمان ممالک میں) ، اس کا تقاضا ہے ہے کہ اب مسلمانوں کو بھی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہ ہو، دنیا بھر میں کفرائی شوکت و حشمت کے جھنڈے گاڑتا رہے ، دنیا کے لوگوں پر اس کے جاہ و جلال کا سکہ بیٹھا رہے ، پالیسیاں اننی کی چلیں، ادکام اننی کے جلری ہوں ، افکار اننی کے چلیں ، ادکام اننی کے جلری ہوں ، افکار اننی کے تھیلیں ، منصوب اننی کے نافذ ہوں ، اور مسلمان اس بات پر قناعت کر کے بیٹھ جائیں کہ ان غیر مسلم ممالک میں ہمارے مبلغین کے داخلے پر کوئی پابندی شمیں ہے۔ سوال ہیہ ہے کہ جس دنیا میں کفر نے اپنی شوکت اور دبد ہے کا سکہ جمار کھا ہو، وہاں آپ کو تبلغ کی اجازت مل بھی جائے تو گئے افراد ایسے ہوں گے جو اس تبلغ کو سنجیدگی کے ساتھ سننے اور اس پر فور کرنے کے باکل معارض افکار پوری قوت کے ساتھ بھیلائے جا رہے ہوں ، اور ان کی نشرو تعلیمات کے بالکل معارض افکار پوری قوت کے ساتھ بھیلائے جا رہے ہوں ، اور ان کی نشرو اشاعت میں وہ وسائل بھی صرف کئے جا رہے ہوں جو مسلمان استعال نہیں کر سکتے ، وہاں تبلغ کی اجازت حاصل ہو جانے کے باوجود وہ کی درجہ موثر ہو سکتی ہے ؟

ہاں! اگر اسلام اور مسلمانوں کوایی قوت و شوکت حاصل ہو جائے جس کے مقابلے بیں کفار کی قوت و شوکت مغلوب ہو، یا کم از کم وہ فتنے پیدا نہ کر سکے جن کا ذکر اوپر کیا گیا، تو اس حالت میں غیر مسلم ممالک سے پرامن معلبوں کے ذریعے مصالحانہ تعلقات قائم رکھنا جہاد کے احکام کے منافی نہیں، اس طرح جب تک کفر کی شوکت توڑنے کے لئے ضروری استطاعت مسلمانوں کو حاصل نہ ہو، اس وقت تک وسائل قوت کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ووسرے ملکوں سے پرامن معلبرے بھی بلاشبہ جائز ہیں۔ گویا غیر مسلم ملکوں سے معلبرے دو صورتوں میں ہو سکتے ہیں:۔

(۱) جن ملکوں کی قوت و شوکت سے مسلمانوں کی قوت و شوکت کو کوئی خطرہ باتی نہ رہا ہو۔ ان سے مصالحانہ اور پرامن معاہرے کئے جا سکتے ہیں، جب تک وہ دوبارہ مسلمانوں کی شوکت کے لئے خطرہ نہ بنیں۔

(۲) مسلمانوں کے پاس جمادیالسیف کی استطاعت نہ ہو تو استطاعت پیدا ہونے تک معلہ بے کئے جا سکتے ہیں۔ کئے جا سکتے ہیں۔

آپ نے البلاغ، کے محرم الحرام ۱۳۹۱ھ میں شائع شدہ احقر کے جس مضمون کا حوالہ دیا ہے، اس میں کی معلمون کا حوالہ دیا ہے، اس میں کی معلموات کی صورتیں مراد ہیں، اور رہیج الثانی ۱۳۹۱ھ ہیں احقر کے جس مضمون کا اقتباس آپ نے درج فرمایا ہے، اس میں وہ صورت مراد ہے جبکہ کفار کی شوکت مسلمانوں کی شوکت پر غالب ہو۔

لندا آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ: "معاند اور غیر مصالح اور غیر مسلم عکومتوں پر استطاعت کی صورت میں اقدای جماد واجب ہے، آکہ ان کا زور ٹوٹے اور وہ دعوت و تبلیغ اسلام میں مزاحم نہ رہیں، باتی غیر معاند اور مصالح غیر مسلم حکومتوں پر، جو اپنے یمال دعوت و تبلیغ کی اجازت دیں اقدامی جماد مناسب نہیں \_\_ آگر اس سے آپ کی مراد وہی بات ہے جو میں نے اوپر تفصیل سے عرض کی ہے تو درست ہے، اور اگر آپ کا منشا یہ ہے کہ صرف تبلیغ کی قانونی اجازت دینے کے بعد ایک غیر مسلم حکومت "غیر معاند اور مصالح" بن جاتی ہے اور اس سے جماد جائز یا مناسب نہیں رہتا تو احقر کی نظر ہیں ہے بات درست نہیں، جس کے دلائل اوپر عرض کر چکا ہوں۔

رہا آپ کا بید فرمانا کہ "خصوصاً آج کل جبکہ توسیع پندی کو ونیا ہیں بری نگاہ سے ویکھا جاتا ہے، برخلاف اس زمانے کے جب فتوحات کا عام رواج تھا، اور بید چیز باوشاہوں کے محاس میں شار ہوتی تھی، جن اقدامی جمادوں کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، وہ سب اسی زمانے کے ہیں " ۔۔ سو میں اس بات سے بصد اوب لیکن شدت کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں کیونکہ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کسی اختلاف رکھتا ہوں کیونکہ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کسی شخر کے اچھے یا برے ہونے کے لئے اسلام کے پاس اپنا کوئی پیانہ ضمیں، اگر کسی زمانے میں کسی بری چیز کو "محاس" میں شار کیاجانے گئے تو اسلام بھی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور جس بری چیز کو "محاس" میں لوگ اسے برا سیجھنے لگیس تو اسلام بھی وہاں رک جاتا ہے۔

سوال بيه ب كه "اقدى جنك" بذات خود كوئى متحن امرب يانسير؟ أكرب تومسلمان

مرف اس بنا پر اس سے کیوں رکیں کہ "آج کل تومیع پندی" کو دنیا میں بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر مستحن نہیں، بلکہ بذموم چیز ہے تو ماضی میں اسلام نے انہیں اس سے کیوں نہیں روکا؟ اور وہ صرف اس وجہ سے اس پر کیوں عمل پیرا رہے کہ " یہ چیز بادشاہوں کے مان میں شار ہوتی تھی "؟

احقری رائے میں تاریخ اسلام کے اقدامی جمادوں کی یہ توجیہ انتمائی غلط اور واقعات سے حد درجہ دور ہے۔ بات دراصل وہی ہے کہ کفری شوکت توڑنے کے لئے اس دور میں بھی جماد کیا گیا ہے جب یہ چیز " بادشاہوں کے محان میں شار ہوتی تھی " لیکن اس لئے نہیں کہ اس دور میں اس کا رواج عام تھا، بلکہ اس لئے کہ اللہ کے دین کی شوکت قائم کرنے کے لئے یہ چیز واقعیۃ مستحسن تھی، ورنہ " بادشاہوں کے محان " میں تو یہ بات بھی شار ہوتی تھی کہ وہ فتح کے نشے میں چور ہو کر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں میں بھی کوئی تمیزنہ کریں، لیکن اسلام فتح کے اس کے رواج عام کی بنا پر ان جیسی ذموم باتوں پر عمل گوارا نہیں کیا، بلکہ جنگ کے وہ احکام اور اصول نہ صرف وضع کئے، بلکہ ان پر عمل کر کے دکھایا جو اس دور کے " بادشاہوں " کے تھے۔ کے تھور میں بھی نہ آسکتے تھے، بلکہ ان مظلوم انسانوں کے لئے بھی ایجنسے اور نا قابل یقین بھے جو بادشاہوں کے ان مظام کے نہ صرف عادی، بلکہ ان کے مداح بن گئے تھے۔

اور جس مقصد سے اقدامی جماد پہلے جائز تھا، اس مقصد سے آج بھی جائز ہے، اور محض اس بناپر اس کے جواز پر بردہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم ایجاد کرنےوالے "امن پہند" حضرات اس پر "توسیع پہندی" کی بھبتی کہتے ہیں، اور وہ لوگ اس پر ناک بھول چڑھا لیتے ہیں جن کی ڈالی ہوئی غلامی کی بیڑوں سے ایشیا اور افریقہ کی اکثر قوموں کے جسم ابھی تک لہولمان ہیں۔

اور ۔۔۔ گتافی معاف ۔۔۔ یہ بھی جھے تواسی کفری شوکت ہی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے خیرو شرکے بیانے اس عالمگیر پروپیگنڈے کی بنیاد پر بنا لئے ہیں جو جھوٹ کو سے اور اس عد تک آثار دیتا ہے کہ غیر مسلموں کی بات سے کو جھوٹ بنا کر ذہنوں ہیں آثار دیتا ہے، اور اس عد تک آثار دیتا ہے کہ غیر مسلموں کی بات تو الگ رہی، خود مسلمان اس سے مرعوب ہو کر اپنے دین و ذرہب کے احکام ہیں معذرت خواہانہ رویہ افتیار کرنے پر آمادہ ہو رہے ہیں، اگر باطل کی ایسی شوکت کو توڑنا بھی "توسیع خواہانہ رویہ افتیار کرنے پر آمادہ ہو رہے ہیں، اگر باطل کی ایسی شوکت کو توڑنا بھی "توسیع پہندی" کے الزام کو پوری خوداعتادی کے ساتھ اپنے سرلینا چاہئے۔ نہ یہ کہ ہم ان معرضین کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں

کہ "جب آپ اقدامی جہاد کو اچھا بھتے تھے توہم بھی اے اچھا سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے، اور جب سب آپ اقدامی جہاد کو اچھا سمجھے سے اور صرف کتابوں میں \_\_اسے برا کہنا \_\_\_\_ اور صرف کتابوں میں \_\_اسے برا کہنا \_\_\_ اور صرف کہنا \_\_ شروع کر دیا ہے، ہم نے بھی اے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ "
اس طرز قکر کے ساتھ اس ناچیز کے لئے اتفاق عمکن نہیں۔ والسلام

احتر محمه تقی عثانی

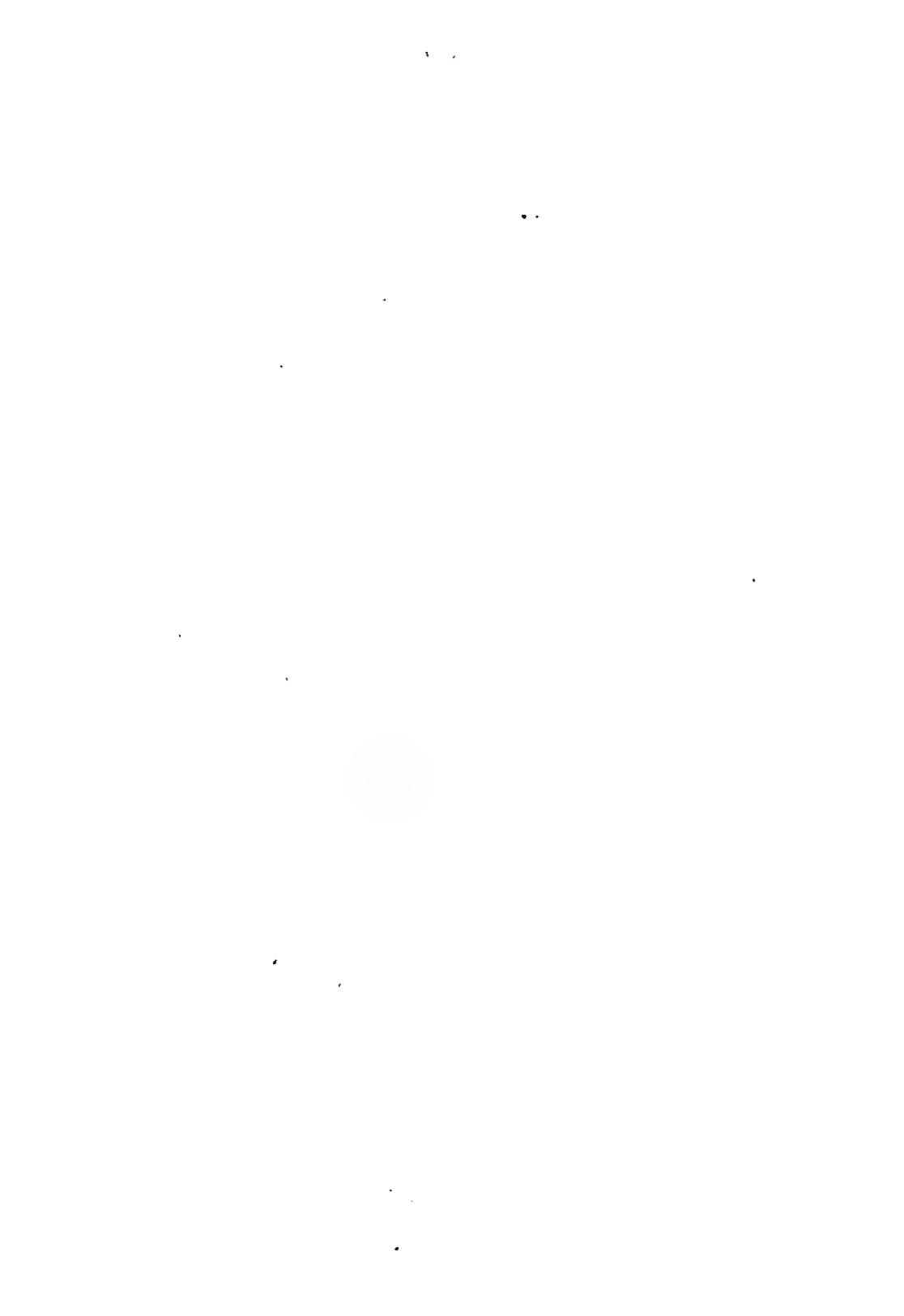

## نفذ وتبصره

اساسيات اسلام

مولف مولانا محمد حنیف ندوی - ناشر - ادارهٔ نقافت اسلامیه لاهور - سفید کاغذیر ۱۸ × ۱۸ سائز کے ۲۸۴ صفحات۔ کتابت و طباعت روش۔ قیمت ساڑھے وس روپے۔ مولانا محمد حنیف ندوی صاحب علمی حلقوں میں اپنی تحریروں کی وجہ سے خامے معروف ہیں، اور امام غرالی" اور ابن تیمیہ " بر ان کی متعدد کتابیں شائع اور مقبول ہو چکی ہیں، یہ ان کی تازہ ترین کتاب ہے جس کا تعارف ٹائیٹل پر ان الفاظ میں کرایا گیا ہے:۔ "اسلام کی روشی میں فرد اور معاشرہ کے فکری اور تهذیبی مسائل کا تجربیہ اور حل"۔ اس سے واضح ہے کہ اس كتاب كے عنوان میں اسلسیات سے مصنف كى مراد اسلام كى فكرى بنیادیں بھى بیں اور عملى و تمذیبی بنیادیں بھی، چنانچہ اس کتاب میں دونوں ہی قسموں سے بحث کی منی ہے لیکن جونکہ مصنف كا مزاج ابى اصل كے اعتبار سے فكر و فلفدسے زيادہ مانوس معلوم ہوتا ہے اس كئے انہوں نے اسلام کی فکری بنیادوں پر جو بحثیں کی ہیں وہ عموماً جاندار، وقع اور قابل تعریف ہیں اس کے برخلاف اسلام کے عملی اور تهذیبی مسائل بر مفتکو کرتے ہوئے انہوں نے اسے خاص موضوع کے دائرے سے باہر قدم رکھا ہے الذا ٹھوکریں کھائی ہیں ان مسائل میں ان كا ذبن معللات كى قرار واقعى تحقيق كے بجائے ان چلتے ہوئے نعروں سے متاثر ہےجو تجدو کے مکتب فکرنے چھوڑ رکھے ہیں انہوں نے بھی دوسرے اہل تجدد کی طرح "اجتہاد" " غورو تدير" مسائل كي اصل روح أور اس طرح كي ان مبهم اصطلاحات سے كام ليا ہے جن كا مفهوم آج تک خود وہ بھی منعین نمیں کر سکے۔ تصویر، موسیقی، نجی ملکیت اور اس جیسے مسائل میں ان كاموقف اى مرعوب اور سيرانداز دہنيت كاتر جمان ہے جو كسى عالم كير يروپيكندے كے سامنے

جم كر بات كرف كى صلاحيت شيس ركفتي \_

سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہوا انعام ہے جو عصر حاضر کو عطا ہوا ہے اور اگر است سوچ سمجھ کر استعال کیا جائے تو بلاشبہ اس میں خدمت انسانیت کی بے پناہ صلاحیتیں موجود جیں لیکن ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کے نزدیک سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی علم و ہنر نہیں جے سمجھنے سکھنے اور صمح طریقوں سے استعال کرنے میں اپی توانائیاں صرف کی جائیں۔ بلکہ ایک ایسا دیو استبداد ہے جس کے آگے دین و وائش کو دم مارنے کی مخبائش نہیں چنانچہ ایے حضرات کے سامنے "سائنس" اور "ٹیکنالوجی" یااس کی سی ایجاد کا نام آتے ہی ایسامحسوس ہوتا ہے حسان کے سامنے "سائنس" اور "ٹیکنالوجی" یااس کی سی ایجاد کا نام آتے ہی ایسامحسوس ہوتا ہے جسے ان کے ہائھ پاؤں پھول گئے ہیں غورو فکر کے سامہ حوصلوں نے جواب دے دیا ہے اور اب سوائے اس کے اندھے انباع کے کوئی راستہ باتی نہیں رہا افسوس ہے کہ ذیر تبعرہ کاب اور اب سوائے اس کے اندھے انباع کے کوئی راستہ باتی نہیں رہا افسوس ہے کہ ذیر تبعرہ کاب

سائنس اور فیکنالوجی کی تیز رفاریوں سے ابھر کر جو نتائج معاشرے میں سے پھیلتے ہیں ان کو کسی بے جان فقہی بحث اور غیر موثر عدم جواز کے فتویٰ سے روک دینا ممکن نہیں آخر آپ کس کس ایجاد کی خالفت کریں گے؟ اور سائنس اور فیکنالوجی کے بوضتے ہوئے سیالب بے پناہ کے سامنے کماں بند باندھیں گے؟ " (ص۱۳۹)

فاضل مصنف کی اس عبارت سے آڑ کچھ اس طرح کا قائم ہوتا ہے جیسے دنیا بھر کے وارالافاء سائنس اور نیکنالوجی کے تمام مراکز کے خلاف یہ قتم کھا کر بیٹے ہیں کہ ادھر کسی صنعت گاہ سے کوئی نئی ایجاد نکل کر آئے گی اور ادھر اس کی حرمت پر ایک فتوئی صاور کر دیا جائے گا۔ لیکن کاش! فاضل مصنف یہ بھی بیان فرا دیتے کہ صنعتی انقلاب کے بعد سے کتنی ایجادات منظر عام پر آئی ہیں؟ اور ان ہیں سے کتنی ایجادات پر حرمت یا کراہت کا فتوئی لگا ہے؟ آگر ان دونوں فہرستوں ہیں ہزار اور ایک کی نسبت بھی نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے تو انصاف فرائے ان کا یہ جملہ کہ "آپ کس کس ایجاد کی مخالفت کریں گے؟" محض پروپیگنڈے کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟

سوال بہ ہے کہ "سائنس اور ٹیکنالوجی کے برجے ہوئے سیاب بے پناہ کے سامنے بند باندھنے کی کوشش اسلام کا کونسا نمائندہ کررہا ہے؟ اور اگر کوئی محفس اس سیلاب بے پناہ میں سے چند قطرے نکال کر بیہ بتانا چاہتا ہے کہ اس زہر کو نکال دو تو بیہ "سیلاب" انسانیت کے

لئے من نہیں بلکہ حیات افروز طابت ہو سکتا ہے تو اس پر میر مجھبتی عقل و دانش کی سس دلیل سے چست ہو سکتی ہے؟ لیکن مشکل بہ نے کہ اگر ان گنت سائنفک ایجادات کے لامنابی و جر میں ہے صرف چند گنی چنی چیزیں اٹھا کر کوئی دارالا ف**ن**اء میہ کنتا ہے کہ میہ چیزیں دین و دانش کے خلاف ہیں تو تجدد کا بورا ابوان اس طرح لرز اٹھتا ہے جیسے کوئی کلمہ کفربول دیا گیا۔ سأئنس اور میکنالوجی کی افادیت اور ضرورت اپنی جگه لیکن عصر حاضر کی اس نادان دوستی کا علاج آخر کیا ہے جو سائنس کی ہر مملک سے مملک ایجاد کو بھی چوم جاٹ کر قبول کرنا ضروری سمجھتی ہے اور جس کے نزویک میر کہنا بھی جرم ہے کہ ایٹم بم مملک اور ہائیڈروجن بم تباہ کن ہے۔ تصور اور موسیقی کے جواز پر مخفتگو کرتے ہوئے فاضل مصنف کا طرز فکریہ ہے کہ جو برائی

یا طرز عمل عالمگیر طور پر مجیل جائے اس کے بارے میں میہ بحث ہی نمیں کرنی جاہئے کہ وہ شرعی یا عقلی نقط نظر سے جائز ہے باناجائز اس کے بجائے اسے واضح طور پر جائز قرار دے کر اس کی

برائیاں کم کرنے کی کوشش کرنی جاہتے فرماتے ہیں: -

" تصور اور نغمه کی بحث میں بھی اس نقطهٔ نظر کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ انداز اب بہ نہیں اختیار کرنا جائے کہ ان کے حق میں یا مخالفت میں جو ولائل محدثین اور فقہاء و صوفیاء کے درمیان استخوان نزاع (۱) بنے رہے ہیں فیصلہ سے کیا جائے کہ ان میں قوی ترکون ہے؟ کیونکہ فکر کے اس نبج سے کچھ ہونے والانہیں۔ الخ (ص ١٥١)

کین اسلامی دنیا میں اس نقطۂ نظر کی تبلیغ سے پہلے فاصل مصنف کو بیہ منرور سوج لینا جاہے تھا کہ زمانہ کے ہرا چھے برے جلن کے سامنے ہتھیار ڈال دینا دنیا کا بھی وہ طرز عمل ہے جس نے مغرب میں زنا بلکہ ہم جنس پرستی تک کو جواز کا لائسنس عطاکیا ہے۔

اس مخضر تبعرے میں مصنف کے تمام افکار پر تنقید ممکن نہیں لیکن خلاصہ میں ہے کہ ان مسائل میں مصنف کا انداز فکر جگہ جگہ سطحیت لئے ہوئے ہے۔

فاضل مصنف کا انداز تحریر علمی ، تحر خاصا تکفته اور دلچیپ ہے لیکن تشبیهات و استعارات کی بھر مار اور فارس ترکیبوں کی کثرت نے بعض جگہ عبار نوں کو بوجمل بھی بنا دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) فقهاء و محدثین کے دلائل پر "استخوان نزاع" کی مچھبی ایک ایبا شرمناک جرم ہے جس پر فاضل مصنف كو بزار بار الله كى يناه ماتكنى جائب استغفرالله العظيم-

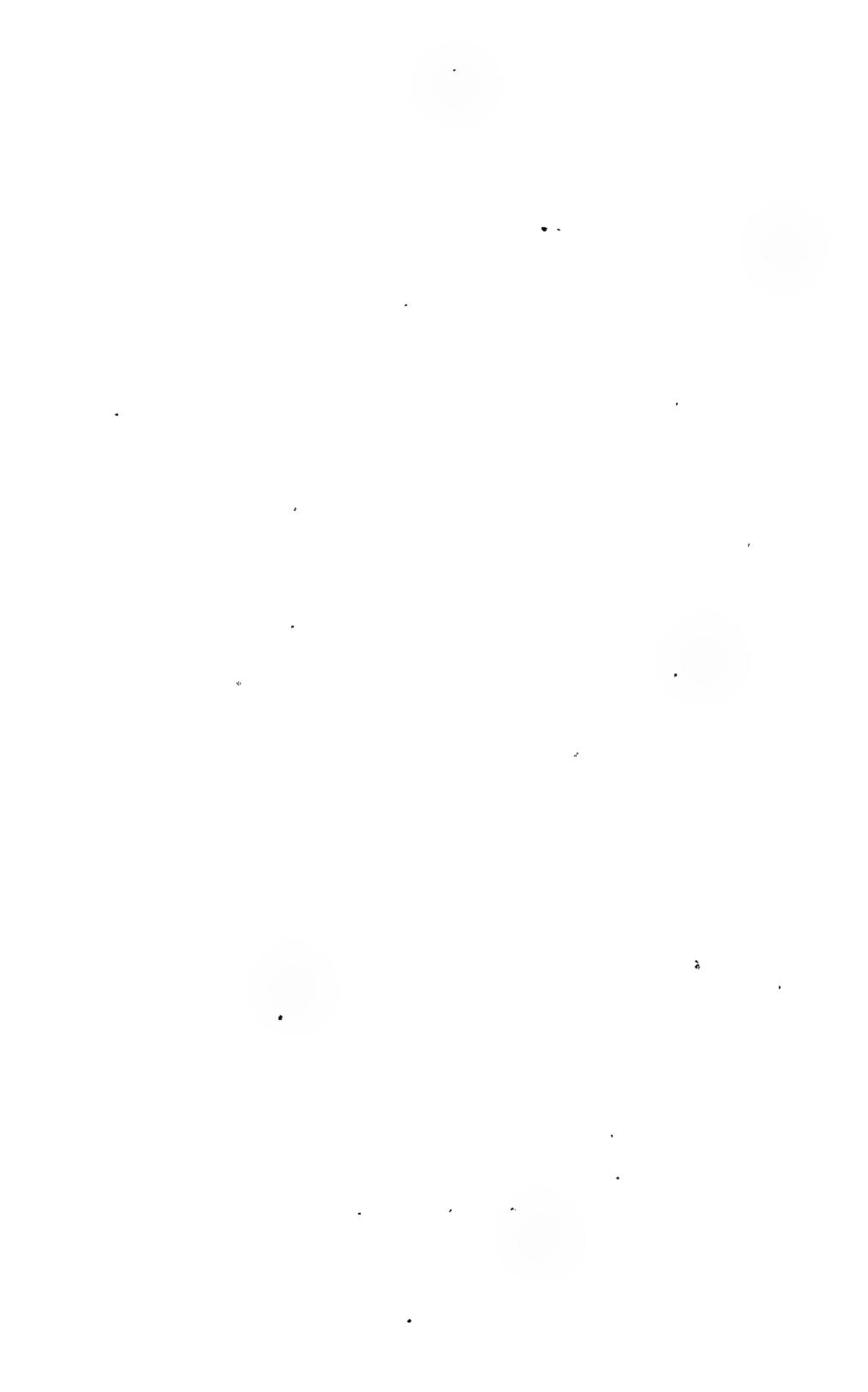

## اسلامی ریاست کا مالیاتی نظام

مولفہ بے پروفیسر رفیع اللہ شاہ۔ ناشر ادارہ تحقیقات اسلامی۔ اسلام آباد ۲۹×۲۰ سائز کے ۱۵۸ صفحات کتابت۔ طباعت متوسط۔ قیت بندرہ روبیہ۔

اس كتاب كا موضوع يه ب كه ايك اسلامى رياست ك محاصل كيا بوت بين؟ اور ان محاصل سن و و اپن فرائض كس طرح اواكر سكتى ب؟ كتاب ك مندرجه ذيل عنوانات اس كم مباحث كاندازه بوسك محاد

اسلام کے معاشی مقاصد، (۱) کیکس یا محصول کی تعریف، (۲) کیکس یا محصول کے مقاصد، (۳) قبل اسلام کے مالیاتی نظام، (۳) دور رسالت کا مالیاتی نظام (۵)، خلافت راشدہ میں محاصل (۲)، اموی دور میں مالی اصلاحات (۸)، محاصل (۲)، اموی دور میں مالی اصلاحات (۸)، برصغیر ہندو پاک میں سئلہ ملکیت زئین (۹)، زکوۃ اور نظام زکوۃ (۱۰)، زکوۃ کی مدسے آلم نی (۱۱)، زکوۃ کا نصاب (۱۲)، زکوۃ کے علاوہ کیکس (۱۳)، محاصل اور مسئلہ ملکیت زئین (۱۳)، زکوۃ کے علاوہ اسلامی ریاست کی آلم نی (۱۵)، سرمایہ کی مداور سود (۱۲)، اسلامی نظام مالیات کے مثبت نتائج (۱۲)۔

یہ تمام موضوعات دلچیپ بھی ہیں اور شخین طلب بھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ موضوع بنتی محند، و کاوش اور شخین کا متفاضی تعا۔ وہ اس کتاب میں نظر نہیں آتی۔ کتاب کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متولف نے متعلقہ موضوعات کا شخینی مطالعہ کر نے کہ بجائے سرمری مطالعہ کو کافی سمجھا ہے اور پہلے سے ایک ذہنی خاکہ تیار کر کے اس مطابق ولائل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور جہال اس ذہنی خاکے کے مطابق کوئی دلیل نظر پڑھئی ہے وہال اس کے سیاق و سباق کو پوری طرح سبحنے کی بھی کوشش نہیں کی بلکہ اس کو فورا درج کتاب کر دیا ہے۔

ان مختر مفات میں پوری کتاب پر مفصل تبصرہ تو ممکن نہیں، لیکن چند مثالوں ہے کتاب کے پایۂ تختیق کا اندازہ ہو سکے گا۔

(۱) حفرت عمر علی حاق کی مفتوحہ زمینوں کو مجابدین کے در میان تقتیم کرنے کے بجائے ان پر سابقہ مالکوں کا قبضہ برقرار ر کھا تھااور ان پر خراج عائد کر دیا تھا۔ یہ واقعہ معروف ومشهور ہے اور اس بارے میں فقهاء كا اختلاف رہا ہے كه آيا انهوں نے سابقته مالكوں کی ملکیت بھی بر قرار رکھی تھی؟ یا بیہ زمینیں بیت المال کی ملکیت قرار پا کر انہیں بطور کراہیہ دی منی تھیں؟ زیر تبصرہ کتاب کے متولف نے فقہاء کے بیر دونوں نقطۂ نظراور ان کے دلائل بیان كرنے كے بجائے اول تو پہلى رائے كو اس طرح ذكر كيا ہے جيسے ايك ملے شدہ بات ہے، اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ صرف عراق ہی کی نہیں، بلکہ دنیا بھر کی جو زمین بھی خراجی ہو گی وہ ریاست کی ملکیت قرار پائے گی۔ حالانکہ جس شخص نے بھی حدیث اور فقہ کی کتابوں میں عشرو خراج کے احکام تفصیل کے ساتھ پڑھے ہوں وہ تبھی اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا کہ ہر خراجی زمین ہمیشرسر کاری ملکیت ہی ہوگی۔ مولف موصوف نے اپنی کتاب میں جا بجا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلهم کی کتاب "اسلام کا نظام اراضی" کے حوالے ویئے ہیں۔ اگر حضرت عمر اللے خورہ بالا فیصلے سے متعلق وہ دوسری کتب فقہ و حدیث کو چھوڑ کر صرف اس كتاب كا اچھى طرح سمجھ كر مطالعہ فرما ليتے تو اس غلط فنمى كا شكار نہ ہوتے اس كے برعكس انتمایہ ہے کہ کہ انہوں نے اپنے اس نظریئے (کہ ہر خرابی زمین سر کاری ملکیت ہوتی ہے) کو حفرت مفتی صاحب مد ظلهم کی طرف بھی منسوب کر دیا ہے۔ چنانچہ "اسلام کا نظام اراضی" ير تبصره كرتے بوئے لكھتے ہيں۔

ان کی (حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی) بیان کروہ تفصیلات سے یکی طابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی اراضی خراجی ہیں، اندا ریاست کی ملکیت ہیں۔ لیکن بعض مقامات پر انہوں نے بحث کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کے برعکس بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ (ص101)

اس نقرے سے صاف واضح ہے کہ یا تو مؤلف موصوف نے بیہ پوری کتاب پڑھی نہیں ہے یا اس کو پوری کتاب پڑھی نہیں ہے یا اس کو پوری طرح سمجھ نہیں یائے ہیں۔ کیونکہ اگروہ اسے سمجھ کر پڑھتے تو نہ صرف بیہ کہ حضرت مفتی صاحب مدظلهم کی طرف اس بات کی نبیت نہ فرماتے، بلکہ شاید خود ان کی غلط منمی بھی دور ہو جاتی۔ ہمارا مشورہ ہے کہ مئولف موصوف "اسلام کا نظام اراضی" میں صفحہ

۳۰ سے صفحہ ۴۸ تک کی بحث پورے غورو خوض کے ساتھ مطالعہ فرمائیں۔

(٢) "عشور" اسلامي فقه كي أيك اصطلاح ب جس كے تفصيلي احكام بر فقهي كتاب كي کتاب الزکوٰۃ میں مذکور ہوتے ہیں۔ مئولف موصوف نے اس کا ذکر کرتے ہوئے چند در چند غلطیال کی ہیں۔ اول تو "عشور" کا ترجمہ " تسلم ڈیوٹی" سے کیا ہے۔ حالانکہ "عشور" اور مسمم ڈیوٹی کے مروجہ قواعد میں کافی فرق ہے سمجمانے میں اسانی کے لحاظ سے اگر عنوان وغیرہ میں یہ لفظ استعال کر لیا جائے تو کم از کم تفصیلی احکام بیان کرتے ہوئے تو اس فرق کو واضح کر وینا چاہتے۔ دوسرے مسلمانول سے وصول کئے جانے والے "عشور" اور غیر مسلمول سے کئے جانے والے "عشور" میں کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا بلکہ ص ۱۲۸ پر جہاں متولف موصوف نے موجودہ دور میں اسلامی ریاست کے محاصل کا تخیینہ لگایا ہے دہاں عشور کی ساری آمدنی کو زکوۃ سے الگ شار کیا ہے، حالاتکہ مسلمانوں سے لئے جانے والے عشور درامل زکوۃ ی ہوتے ہیں۔

تيسرك "عشور" كے سلسلے ميں مؤلف موصوف نے أيك غضب بير وهايا ہے كه امام الديوست كى أيك ناتمام عبارت نقل كرك اس سے بالكل النامفهوم نكال ليا ہے لكھتے ہيں: -"امام ابو بوسف" نے اس بارے میں بیر رائے دی کہ اسلامی ریاست اس

كى شرح ميں أكر چاہے تو اضافہ كر سكتى ہے، فرماتے ہيں

وفان عمر بن الخطاب وضع العشر فلا با س با خذها ا ذالم يتعد فيها على الناس ويوخذ با كثر مما يجب عليهم

( مشم ويوني يا چونجي وصول كرنے كا علم حضرت عمر بن الخطاب نے دیا تھا، الذا اگر اس کی تحصیل میں اوگوں پر ذیاوتی نہ ہو تو اس کے وصول کرنے میں کوئی حرج شیں اور جو ان پر واجب ہے اس سے زیادہ بھی لیا جا سکتا ب"- (س١٥)

اس میں خط کشیدہ جملے کا ترجمہ بالکل غلط کیا گیا ہے، میج ترجمہ سے : "لنذا اگر اس کی تخصیل میں لوگوں پر زیادتی نہ ہو اور چتنا ان پر واجب ہے اس سے زیادہ وصول نہ کیا جائے تو اس كے وصول كرنے ميں كوئى حرج نہيں" - يول تو عربى زبان كاميح علم ركھنے والا ہر مخض اس كا وبى ترجمه كرے كا جوہم نے عرض كيا، ليكن الم ابو يوسف" نے تواس مسكے ميں كوئى ابهام چھوڑا ہی نمیں چنانچہ وہ عشور کی بحث کا آغاز ہی ان الفاظ سے کر رہے ہیں کہ ن ا ما العشور فرا يت ا أن توليها قوما من اهل الصلاح والدين وتا مرهم ا أن لا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به فلا يظلموهم ولا يا خذوا منهم المحتر مما يجب عليهم

(كتاب الخراج ص ١٣٢ فصل في العنتور)

جمال تک عشور کا تعلق ہے، سوان کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ
ان کی وسولیانی پر آپ صالح اور دیندار لوگوں کو مقرر کریں اور انہیں اس بات
کا تھم دیں کہ وہ اپنے معاملات میں لوگوں پر ظلم نہ کریں اور جتنا ان پر واجب
ہے اس سے زیادہ وصول نہ کریں۔

ایسا معلوم ہے کہ کتاب الخراج میں اچانک "وبؤخذ با کثر مما یجسب معلیم " کا لفظ متولف موصوف نظر پڑا اور وہ اپنے ذہنی خاکے کے مطابق معلوم ہوا تو اس کے بعد اس جملے کی صحح ترکیب، اور عبارت کے سیاق و سباق پر غور کرنے کی انہوں نے ضرورت نہیں سمجی، کتاب میں کئی مقامات پر اس ناتمام جملے کا غلط ترجمہ بار بار لکھتے چلے گئے ہیں اور اس کی بنیاد پر ص ۱۲۸ پر تو یہاں تک لکھ دیا گیا ہے کہ ب

" عشور کے متعلق تو شرایعت میں بید مخبائش بھی موجود ہے کہ اس فتوے کی شرح میں اضافہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ امام ابو بوسف کے اس فتوے سے معلوم ہوتا ہے ویؤخذ باکثر ممایجیب علیہم اور عشور کی مقرر رقم سے زیادہ بھی لیا جائے۔ "

(۳) مؤلف موصوف لکھتے ہیں کہ: "د حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑوں پر زکوۃ عائد کر ذکوۃ نہیں کی جاتی تھی، لیکن عمر فاروق " نے اپنے دور میں تجارت کے گھوڑوں پر زکوۃ عائد کر دی اور صحابہ " ہیں سے کسی نے اختلاف نہ کیا اس طرح زور کی مد میں ایک نئی آمدنی کا اضافہ ہو گیا"۔ (ص ۲۹) حالانکہ یہ بات بھی موضوع کا پورا مطالعہ نہ کرنے پر مبنی ہے۔ اگر موسوف مدیث کی کوئی متند کا اب اس کی شرح کے ساتھ دیکھے لیتے تو انہیں یہ غلط فنمی نہ ہوتی کہ تجارت کے گھوڑوں پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوۃ نہیں لی جاتی تھی، اور حضرت عمر شنے اس یہ کا اضافہ کیا تھا۔

(٣) حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلهم کی کتاب "اسلام کا نظام اراضی" کے حوالے اس کتاب میں اکثر و بیشتر جیرتناک حد تک غلط انداز سے پیش کئے گئے ہیں اور حضرت

مفتی صاحب مدظلهم کی طرف ایسی ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جو نہ صرف ہے کہ ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہوں گئی، بلکہ ان کی کتاب کو اگر پوری طرح پڑھ لیا جائے تو خود اس میں ان باتوں کی تردید موجود ہے۔ مثلاً لکھتے ہیں:۔

"مفتی صاحب نے پاکستان کی زمینوں کو شرعاً وہی دیتیت دی ہے جس کی تفصیلات ہم نے اس باب میں بیان کی ہیں ۔... یعنی وہ اصلاً حکومت پاکستان کی ملیت ہیں اور جن لوگوں کا ان زمینوں پر قبضہ ہے وہ اس کے اصلی مالک نہیں۔ " (۵۵) مالانکہ حفرت مفتی صاحب مرظلم کی کتاب میں نہ صرف یہ کہ اس خود ساختہ نتیج کا اشارہ تک نہیں، بلکہ اس کی صریح تردید موجود ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا منشاء تو یہ ہے کہ پاکستان کی متروکہ اراضی تقسیم حضرت مفتی صاحب کا منشاء تو یہ ہے کہ پاکستان کی متروکہ اراضی تقسیم کے بعد اصلاً حکومت پاکستان کی میروکہ اراضی تقسیم اختیار حاصل تھا اور اس کے بعد حکومت نے یہ زمینیں جن افراد کو دے ویں وہ ان کے مالک ہو گئے۔

(۵) علامہ محمد خصری کی مشہور کتاب "آری التشریع الاسلامی"
کا ذکر کرتے ہوئے متولف موصوف لکھتے ہیں کہ اس کا: ترجمہ کرنے والے مولانا عبدالسلام ندوی جیسے مشہور عالم دین ہیں۔ اس ترجیح کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور حال ہی میں پاکستان کے کی ادارے نے متولف کا نام بدل کر میہ کتاب چوری چھپے شائع کی ہے۔ " طالانکہ واقعہ میہ ہے کہ پاکستان کے جس اوارے نے یہ کتاب شائع کی ہے۔ " طالانکہ واقعہ میہ ہے کہ پاکستان کے جس اوارے نے یہ کتاب شائع کی ہے اس نے مولانا عبدالسلام ندوی کا ترجمہ شائع نہیں کیا، بلکہ اس کا نیا ترجمہ خود راقم الحروف نے کیا ہے جس کا مولانا ندوی صاحب کے کا ترجمہ خود راقم الحروف نے کیا ہے جس کا مولانا ندوی صاحب کے ترجمہ خود راقم الحروف نے کیا ہے جس کا مولانا ندوی صاحب کے ترجمے اور اس نئے ترجمے کامقابلہ کر کے دیکھ لیتے تو خواہ مؤاہ کی پر یہ فیر متعلق الزام عائد نہ فرماتے۔

بهركيف ميه چند مختفر مثاليل تفيس ورنه اس كماب ميس غلط فنميول،

مغالطوں، خلط مبحث اور مطالعہ کی نارسائی کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور بیر "ادارہ تحقیقات اسلامی"کے معیار شخفیق کے بارے میں کوئی اچھا آثر نہیں دے سکتی۔ (م ت ع)

## تاريخ ارض القرآن

مئولفہ: - حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نانشر- دارالاشاعت ، مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی نمبر- ۱۳۳ × ۲۳ سائز کے ۱۲۳ صفحات۔ کتابت و طباعت متوسط۔ کاغذ سفید۔ قیمت چوہیں رویہیں۔

یہ حضرت علامہ سید سلیمان عدوی رحمتہ اللہ علیہ کی شرو آفاق کتاب ہے جے تحقیق اعتبار ے ان کا شاہکار کمنا چاہئے۔ قرآن کریم میں زمین کے جن خطوں کا صراحتہ یا اشارۃ ذكر آيا ہے، أن كا قديم و جديد جغرافيه اور أن كي تاريخ أس كتاب كا موضوع ہے اور أس كے ساتھ اس میں ان علاقوں میں استے والی اقوام کا مفصل تعارف کرایا گیا ہے یہ ایک انتائی سنگلاخ موضوع تفا کیونکہ بیہ ان شہروں، آباد بول اور تندیوں کی کمانی ہے جو سالها سال پہلے پوند خاک ہو چکیں جن کے نام بدل کر چھے سے چھے ہو گئے اور جن کو بونانی اور بورویی مصنفین نے ایمی مختلف آراء کے ذریعہ خواب بریشال بنا دیا۔ لیکن حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی "خواب بریشال" سے مطلب کی باتیں تکھار تکھار کراس کتاب میں سجا دی ہیں جغرافیہ اور اقوام سابقد کی تاریخ راقم الحروف کا موضوع مجھی نہیں رہا اس لئے اس کتاب پر حق تبصرہ اوا کرنا میرے لئے مشکل ہے تاہم ایک عام علمی ذوق کی بنیاد پر بیہ بات بلا خوف تر دید کہی جا سکتی ہے کہ اس کتاب کا ہر ہر صفحہ فاضل مؤلف کی وسعت معلومات تاریخی تحقیق و جنتو کے لئے د فت نظر اور شدید محنت و عرق ریزی کی محوایی دیتا ہے حضرت علامہ ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تالیف میں تمام متعلقہ عربی اور انگریزی مآخذ سے مدد کی ہے بلکہ اس مقصد کے لئے ابتدائی عبرانی زبان بھی سکھی ہے اور مغرب کے جن مصنفین نے ان موضوعات پر لکھا ہے جابجا ان پر مدلل اور فاضلانہ تنقید بھی فرمائی ہے۔ فاضل مولف نے جدید عصری تحقیقات كوقرآن كے خادم كى حيثيت سے پيش كيا ہے اور جگه جاله بنايا ہے كه يہ تحقيقات كس طرح قرآن کی صدافت کی تصدیق کر رہی ہیں اس طرح یہ کتاب ارض القرآن سے متعلق جغرافیائی اور تاریخی معلومات کا خزانہ ہے اور صرف اردو ہی میں نہیں، عربی اور انگریزی میں بھی الیم کوئی دوسری کتاب ہمارے علم میں نہیں ہے۔

البنة حضرت علامه سيد سليمان ندوى "كى بيه كتاب اس دوركى ہے جب وہ حكيم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی " ہے بیعت نہیں ہوئے تھے ان کی اس دور کی آلیفات میں بہت سی باتیں جمہور علائے امت کے خلاف بھی ملتی ہیں جن سے انہوں نے بعد میں ایک اعلان عام کے ذریعہ اجملی طور پر رجوع کر لیا تھا، اگرچہ کتابوں میں ترمیم نہیں کر پائے تھے کہ وفات ہو گئی۔ چنانچہ اس کتاب میں بھی کئی باتیں جمہور علائے امت کے خلاف باتی رہ گئی بیں۔ مثلًا اس زمانے میں سرسید احمد خال صاحب کے مشہور کئے ہوئے تصور فطرت ( نیچربیت ) کابرا زور تھا جس کی بنیاد پر مغربی فلفے کی واجی معلومات رکھنے والے مصنفین نے انبیاء علیم السلام کے معجوات کا انکار کر ڈالا تھا، اور قرآن کریم میں جن معجزات کا ذکر صراحت كے ساتھ آيا ہے ان كو عادى اسباب كے تحت لانے كے لئے الفاظ قرآنى ميں تھينج آن كى مهم زوروں پر تھی اسی دور میں بعض مصنفین کا انداز بیر رہا کہ انہوں نے معجزات کااصولی طور پر تو ا نکار نہیں کیا لیکن ان کی کوشش ہی رہی کہ قرآن کریم میں کم سے کم معجرات کا اقرار کرنا مرے اور ایسے واقعات کو جمال تک ہو سکے کسی لیپ بوت کے ذریعہ ٹلایا جائے چنانچہ معجزات كو اصولى طور ير تشكيم كرنے كے باوجود انہوں نے بعض جگه قرآن كريم كى آيات بيس بودى تاویلیں کی ہیں سید صاحب اس کتاب میں ایسے لوگ سے خاصے متاثر معلوم ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے بعض جگہ سرسید احمد خال صاحب کی تاویلات کی صریح تردید کی ہے لیکن بعض مقامات پر خود انہوں نے اسی ذہنیت کی دوسری تاویلات کو اختیار کر لیا ہے۔

مثل امحاب الفیل کا واقعہ قرآن کریم میں پوری وضاحت کے ساتھ فدکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پر ابلیول کا ایک لشکر بھیج دیا جس نے ان پر بھر برساکر انہیں ہلاک کر دیا لیکن معجوات سے کترانے کی ذہنیت نے ان آیات میں وہ وہ کھینچ آن کی ہے کہ الامان! سرسید احمرصاحب نے اس کے جو معنی بیان کئے تھے ان کے بارے میں تو فاضل مؤلف نے لکھا کہ ۔۔

" سرسید نے اس سورت کی جو تغیر لکھی تھی اور جس سے اس واقعہ کے اعجوبہ بن کر دور کرنے کی کوشش کی تھی وہ سرتا یا غلط اور اغلاط سے مملوہے" (ص ۲۳۷)

لیکن آ کے چل کر خود ہی مولانا حمید الدین فراہی صاحب مرحوم کی بیان کی ہوئی اس تغیر کی تائید کی ہے کہ اصحاب الغیل پرندوں کے ذریعہ ضیں، بلکہ آ دمیوں کی سنگ باری سے ہلاک ہوئے تھے اور ابائیل کا یہ لشکر اضیں ہلاک کرنے کے لئے ضیں بلکہ ان کی لاشیں کھانے کے لئے آیا تھا حالاتکہ مولانا فراہی کی یہ آویل قرآن کریم کے سیاق اور عقل و نقل ہر اعتبار سے بالکل غلط بھی ہے اور جمہور امت کے بالکل خلاف بھی ہے اور سوائے مجھوات سے زبر دستی گریز کی ذہنیت کے اس تاویل کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ ضیں اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا کی ذہنیت کے اس تاویل کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ ضیں اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہد ہم جو ان کے پاس ملک سباکی خبر لے کر آیا تھا اور وہاں کے احوال بیان کئے تھے اس کا مذکرہ کرتے ہوئے پہلے تو علامہ ندوی " نے ان "فطرت پرستوں " کی تردید کی ہے جو پرندوں کے بولئے پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن آخر میں لکھا ہے کہ ۔۔

"اگر پرندول کا بولنا اب بھی کھنگتا ہے تو فرض کر لو کہ نامہ بر
کبوترول کی طرح تربیت یافتہ نامہ بر ہدہد ہو گا اور اس کے بولنے
سے مقصود ای مضمون کا خط اس کے پاس ہونا سمجھ لو جیسا کہ خود ای
موقع پر قر آن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان " نے خط دے کر اس کو
ملکہ سبا کے پاس بھیجا، ای طرح پہلے بھی خط لے کر آیا ہو گا"۔
ملکہ سبا کے پاس بھیجا، ای طرح پہلے بھی خط لے کر آیا ہو گا"۔
ملکہ سبا کے پاس بھیجا، ای طرح پہلے بھی خط لے کر آیا ہو گا"۔

طالاتکہ یہ آویل بھی قرآن کریم کے سیاق کے لحاظ سے کسی طرح ورست نہیں، اور اگر " علمنا منطق الطیر" پر ایمان ہے تو اس لیپ پوت کی ضرورت ہی کیا ہے؟
اسی طرح " قال الذی عندہ علم من الکتاب" میں علامہ ندوی" نے "کتاب" سے وہ خط مراد لیا ہے جو حضرت سلیمان" نے ملکہ سیا کے پاس بھیجا تھا، حالاتکہ یہ تفییر جمہور کے خلاف بھی ہے اور "علم من الکتاب" یر کسی طرح ججتی نظر نہیں آتی۔

بہرکیف! ان چند مثالوں سے یہ بتانا مقصود تھا کہ سید صاحب کی اس کتاب میں تفیر قرآن کے معاملہ میں تخیق و احتیاط کا وہ معیار قائم نہیں رہ سکا جو تاریخی و جغرافیائی معاملات میں نظر آتا ہے اور نمایاں طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ فاضل مولف کو جمہور مفسرین سے ہث کر اپنی ایک جداگانہ راہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہیں ہے اور بسااو قات بالکل بلا ضرورت بھی تفرد کی سے راہ اختیار کرلی گئی ہے۔

ماہم جیسا کہ اوپر عوض کیا گھیا۔ یہ کمکب سید صاحب کے ابتدائی دورکی ہے بعد بھی خود اخمول نے اپنی ایک تحریروں ہے دجوج کر ایا تھا۔ رحمہ اللہ تفائی رحمن واسعۃ و تعفیرہ بھتھرانہ

|                                                          | -                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| منصراً بنیف منطق منطق منطق منطق منطق منطق منطق منطق      |                                                   |
|                                                          | رصاره                                             |
| 1º 40 " " 1 1                                            |                                                   |
| لتي في - لقي رعد الأرب بالأله                            | 111 0 11 00 11 11 11 11                           |
| ט שבאנט שוטשויוגין                                       | ين الأحل المرسة ولانا                             |
| -                                                        |                                                   |
| و طوم القسمال                                            | ه آمان يكيان                                      |
|                                                          |                                                   |
| و مدائق نيك                                              | و الداسس في جدور                                  |
| و فردك اصلاح                                             |                                                   |
|                                                          | و اللام اوركسياسية ما عروب                        |
| و فتي مقالات ٢٠٠٠                                        | و المام اور بازت المناك                           |
|                                                          | 54                                                |
| 😛 مَرْصَرْت عاملی 🚤 🚤                                    | و اسلام سائترو                                    |
| و ميرا والدمير عن و                                      | و اصلای خطیات دام میداد م                         |
|                                                          | 4.4.44                                            |
| a مكيت زمين اور آس كا تحديد                              | - 100710000                                       |
| ه شطابق شنت نما زیخوانید                                 | و اسلام الدرجد وسيت وتجارت                        |
| 🕳 فتوشي دفتگان                                           |                                                   |
|                                                          | ه الايروليندي غير                                 |
| و تفادِشريب اورأس كرسائل                                 | و بائبل عالم الله الله الله الله الله الله الله ا |
|                                                          |                                                   |
| و تازيد ت كامطابق يره                                    | - 14 W. 1 0                                       |
| و جادت عالى سائل                                         | 200                                               |
|                                                          |                                                   |
| و بمال تعليمي انظام                                      | و تقليد كأمشر في حيثيت                            |
| ه بمالماشي نظام                                          | و جيالي ديوه ديس على المراد                       |
| and the state of                                         | and the same of                                   |
| و تَعَلَّهُ فَيْحُ الْلَهِمْ رَعِيمُ مِن اللهِ           | ن حفرت نعادية ادراء وكل مقائن                     |
| و مَاجِيُ الصَّرَائِيَةِ ٢ المِله                        | و مجتب مدمينا                                     |
|                                                          |                                                   |
| و تَطْلَقَ عَابِرةَ حَولَ السَّلْمِ الإسْلَا في - الإليا | و صور نے دسروا اِ ۔۔۔۔ انتاب مدین                 |
| B أحكام الأوراق النُّقليكة الماء                         | و عيم الاقت عرايا كالكر                           |
|                                                          |                                                   |
| و بحرث في قعدًا يَا فقينيه معاصرة _ الراب                | و دراسي تردی ام جدد                               |
| ., ., ., ., .,                                           |                                                   |
| The Authority of Burners                                 | م دری ماری کانصاب دانگام                          |
| The Rules of Fallat Rhall is Chinetenay?                 | و منبط ولارت                                      |
| Easy Good Deeds                                          |                                                   |
| Perform Balan Governiy                                   | و عبائيت کيا ہے ۽                                 |
|                                                          |                                                   |

پوسٹ کوڈ ۱۸۱۵ء



٠٠٢٢٨٠